



# جملة حقوق بحق مصنف محفوظ مين

كتاب ---- فضائل صحائبة من من الماس الماس





# مكتبه اسلاميه

بالمقابل رهمان ماركيث غزنى سريث اردو بإزار لا بور \_ پاكتان فون: 042-37244973 بيسمنٹ اٹلس بينک بالمقابل شِل پڻرول پمپ محقوالی روز فيسل آباد \_ پاكتان فون: 057-231204, 2034256

E-mail:maktabaislamiapk@gmail.com

#### فهرست

| ⊛ تعارف                                                    | ۵           |
|------------------------------------------------------------|-------------|
| 🐞 الله تعالیٰ ہے محبت                                      | 4           |
| 🛞 الله کی محبت حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ تقویٰ             |             |
| 🔴 رسول الله مناطبيع سے محبت                                | ۱۳          |
| 🏶 قرآن مجیدے محبت                                          |             |
| 😁 مدیث سے محبت                                             | ſΛ          |
| 👑 سنت سے محبت                                              | <b>*</b> *  |
| 🖷 سيدناعيسي بن مريم عينهم سيحبت                            | ۲۳          |
| 🐞 صحابهٔ کرام سے محبت                                      | <b>j~</b> • |
| 🐞 خلفائے راشدین سے محبت                                    |             |
| 🐞 سيدناابو بكرالصديق خالفنۇ سے محبت                        |             |
| 🐞 سيدناعمر فاروق طالتنا سے محبت                            | 4ما         |
| <ul> <li>امير المونين سيد ناعثان فالنيز سے محبت</li> </ul> | المالم      |
| 🖝 سيدناعلي والغنيا سے محبت                                 | የለ          |
| 😸 عشره مبشره سے محبت                                       | ۵۵          |
| 😸 سيدناطلحه بن عبيد الله طالفنا معرجت                      | ۵۸          |
| ➡ سيدناز بير بن العوام طالغية معجت                         | 44          |
| ★ سيدناعبدالرحمل بن عوف رخالتين معربت                      | 77          |
| 🥮 سيد تاسعدين الي وقاص طالفيزي سرمجين                      |             |

| انغائلِ محابر نكافئ                        | 9        |
|--------------------------------------------|----------|
| سيدناسعيد بن زيد والثنة سيمحبت             | <b>₩</b> |
| سيدنا ابوعبيده ابن الجراح والثنيُّ سے محبت | <b>⊕</b> |
| ام المونين سيده خديجه فالفهاسي محبت        | <b>⊕</b> |
| سيده عا كشه زي في الشيخ السيم عبت          | <b>₩</b> |
| سيده فاطمه ذا فينا ہے محبت                 | <b>₩</b> |
| سيدنا حسن بن على ذالتُكُ معيت              | <b>⊕</b> |
| سيدنا حسين والغنز سے محبت                  | <b>₩</b> |
| سيدنا عبدالله بن مسعود والفئه سے محبت      | ●        |
| سيدنامعاذبن جبل رهافين سے محبت             | <b>⊕</b> |
| سيدنا ابوطلحه الانصاري دلانتيز سے محبت     | <b>⊕</b> |
| سيدنا الوہريره والفنائے ہے محبت            | ₩        |
| سيدنامعاويه رنافنهٔ سے محبت                | <b>⊕</b> |
| تابعين عظام رحمهم الله اجمعين سے محبت      | <b>₩</b> |
| ا مام این شهاب الزبری رحمه الله سے محبت    | <b>⊕</b> |
| علمائے حق سے محبت                          | <b>⊕</b> |
| الله کے مومن بندول سے محبت                 | ●        |
| والدين ہے محبت                             | <b>®</b> |
| اولا دیے محبت                              | <b>*</b> |
| بمسالیول سے محبت                           | <b>⊕</b> |
| 10/                                        | ø.       |

#### بسم الله الرحمان الرحيم

#### تعارف

الحمد لله رب العالمين والصالوة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد: جون ٢٠٠٧ء ميں ماہنامه الحديث حضر وضلع اتك كا يبلاشاره شائع ہواجس ميں'' رسول الله مَا النَّهُ إلى معربت "والامضمون حِصيا تقااور بعد من بيسلسله وتمبر ٢٠٠٠ء من انفتام يذير بوا-ان مضامین میں قرآن مجیداور صحیح روایات کی روشنی میں ٹابت شدہ فضائل پیش کئے مح جنمین قار تمن الحدیث نے بے صدیبند کیا۔ بعد میں اس سلط کو "محبت ہی محبت" کے نام ہے شائع کیا گیا۔اباہے "صحیح فضائل کامجموعہ" کے عنوان سے دوبارہ شائع کیا جارہا ہے۔ بہت ہے لوگ فضائل ومناقب میں ضعیف ہموضوع اور بے اصل روایات علانیہ بیان کرتے رہتے ہیں اور اللہ کی پکڑ کا انھیں کوئی ڈینہیں ہوتا۔ ایک دن ساری مخلوقات کو اللہ تعالیٰ کے در بار میں پیش ہونا اور خاص طور پر جن وانس کوایئے اقوال وافعال کا حساب دینا ہے۔اس دن مجرمین کہیں گے: اے ہاری تابی! بیکسی کتاب ہے جس میں ہرچھوٹی بری بات درج ہاور وہ اپنے اعمال کواینے سامنے حاضریا ئیں گے۔ دیکھیے سورۃ الکہف (۴۹) ہر عالم اور غیر عالم برضر وری ہے کہ صرف وہی بات بیان کرے جو سچی سیجے اور ثابت ہو۔آپ کے ہاتھوں میں اس کتاب میں سیج فضائل کا مجموعہ پیش کر دیا گیا ہے تا کہ خطباء، واعظين علاءاورعواصيح روايات مرهيس اوريبي روايات آ محلوكول من بحيلا كي -عقائد ، احکام ،اعمال اور فضائل کی بنیا د قر آن مجید ،صحح احادیث ،اجماع اورضیح ٹابت آ ٹارسلف صالحین برہے۔ الله تعالیٰ ہے دعا ہے کہ وہ اس کوشش کو قبول فرمائے اور ہمیں اپنی رحمت وفضل کے سائے حافظاز بيرعلى زكي م و ان المن ۳\_فروري ۴۰۰۸ء

# فغائل محابر الكافئة

# اللدتعالى سے محبت

الله تعالی زمین و آسان اور تمام مخلوقات کا خالق ہے۔ اسی نے اپنے دونوں ہاتھوں ہے۔ آرم علیہ الله تعالیٰ زمین و آسان اور تمام مخلوقات کا خالق ہے۔ اسی نے اپنے دونوں سے اورم علیہ الله کو پیدا فر مایا اور پھران دونوں سے انسانوں کی نسل جاری فرمائی۔ الله نے انسانوں اور جاندار مخلوقات کے لئے طرح طرح طرح کے رزق اور نعمتیں پیدا کیں اوروہ مشکل کشا، حاجت روااور فریاد رس ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿ وَإِنْ تَعُدُّوْ اللهِ اللهِ لَا تُحْصُونُهَا اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اله

اورا گرتم الله کی نعمتوں کوشار کرنا جا ہوتو شار نہیں کر سکتے۔ (النا ۱۸:) بے شار نعمتوں اور فضل و کرم والے رب سے محبت کرنا ہرانسان پر فرض ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿ وَ الَّالِدِیْنَ الْمَنُو آ اَشَدُّ حُبَّا لِلّٰدِ ﴿ ﴾

اورانل الميان سب سے زيادہ اللہ سے محبت كرتے ہيں۔ (القرة: ١٦٥) رسول الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا

الله تتمهیں جونعتیں کھلاتا ہے ان کی وجہ سے اللہ سے محبت کرواور اللہ کی محبت کی وجہ سے مجھ سے محبت کر وادر میری محبت کی وجہ سے مجھ سے محبت کر وادر میری محبت کی وجہ سے میر سے اہلِ بیت سے محبت کرو۔

(سنن الزندي: ۲۷۹ وسنده حسن ، ما بنامه الحديث: ۲۲)

الله تعالى فرما تا ب : ﴿ وَاشْكُرُ وَاللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ ﴾

اورالله كاشكراداكرتے رہواگرتم صرف اى كى بى عبادت كرتے ہو۔ (البقرة : ١٤٢) (كامل ايمان والے) مومن وہ بيں جب أن كے سامنے الله تعالى كا ذكر كيا جاتا ہے تو ان كے دل (خوف واميد كے ساتھ) كرز جاتے ہيں۔ و كيھے سورة الانفال (٢) نبى سَائِيْنِمُ كاارشادِ مبارك ہے كہ

((ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان :أن يكون الله ورسوله

أحب إليه مماسواهما وأن يحب المرء، لا يحبه إلالله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار ))

جس شخص میں تین چیزیں ہوں تو اس نے ایمان کی مشماس پالی: (اول) ہے کہ اس کے نزدیک ہر چیز سے زیادہ اللہ اور رسول محبوب ہوں ( دوم ) وہ جس سے محبت کرے صرف اللہ ہی کے لئے محبت کرے ( سوم ) وہ کفر میں لوٹ جانا اس طرح نالیند کرے جیسے وہ آگ میں گرنا نالیند کرتا ہے۔ ( محج بخاری:۱۱، محج مسلم: ۳۳)

ایک ماں جتنی اینے بیچے سے محبت کرتی ہے اللہ تعالی اس سے بہت زیادہ اپنے ، بندوں سے محبت کرتا ہے۔ دیکھیے سی بخاری (۵۹۹۹) وسیح مسلم (۲۷۵۴)

ارشادِ ہاری تعالیٰ ہے: میرے بندوں کو بتا دو کہ بے شک میں گناہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔(الجر:۴۹)

السُّتَعَالَىٰ قُرِمَا تَاسِهِ: ﴿ قُلُ يَاعِبَادِى الَّذِيْنَ اَسُرَفُواْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ ﴿ إِنَّا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللِمُ الللللِمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللْمُولِي اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُولِمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُولُولُولُولُولُولُولُول

(میری طرف سے) کہدو: اے میرے (اللہ کے) بندو! جنھوں نے اپنی جانوں پرظلم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوجاؤ بے شک اللہ (شرک کے سوا) سارے گناہ معاف فرماتا ہے، بے شک و فقور الرحيم ہے۔ (الرم: ۵۳)

ارشاد باری تعالی ہے: جولوگ میری وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تو ان کے لئے میری محبت واجب ہے۔ (منداحر، زوائد عبداللہ بن احمد ۳۲۸،۵۰۳ وسند وسیح)

الله معنت كابيدلازى تقاضا بكرانسان مروقت الله برتوكل كرے اوراى برصابروشاكر رب اوراى برصابروشاكر رب ايك وفعدا يك اعرابي (بدو) نے رسول الله مَا الله الله بركوارتان كر بوچها: تجمع محص كون بچائے گا؟ آپ مَن الله عَن الله عَنْ الله عَن الله عَنْ الله عَن الله عَنْ الله عَن الله عَن الله عَنْ الله عَن الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَن الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَن الله عَنْ الله ع

کے نہیں سالیکن وہ ان کی کتاب رصحفے سے روایت کرتے تھے اور کتاب سے روایت کرنا چاہے بطور وجادہ ہی ہو، سی جے بشرطیکہ کتاب کے درمیان واسطے پر جرح یا محدثین کا انکار ثابت نہ ہو۔ واللہ اعلم ،غورث بن الحارث الاعرابی کا قصہ اختصار کے ساتھ سی بخاری (۲۹۱۰) اور سی مسلم (۸۴۳) میں بھی موجود ہے غورث نے واپس جاکرا پنی تو م کے لوگوں سے کہا تھا کہ ''میں اس کے پاس سے آیا ہوں جوسب سے بہتر ہے'' بیاس کی دلیل ہے کہ غورث مسلمان ہوگئے تھے۔ آ

الله كے صبيب محمد رسول الله منظ الله الله على رب سے اتنى زيادہ محبت كرتے ہے كه وفات كے وفت بھى كر الله م الرفيق الأعلى))
اے مير ك الله الله الله من اعلى رفافت عطافر ما۔ (سيح بخارى: ٢٣٣٣ وسيح مسلم: ٢٣٣٣) الله سي محبت كى چندنشانيال درج ذيل بين:

- ن توحیدوسنت سے مجت اور شرک وبدعت سے نفرت
  - الني كريم مَنْ الله الله الله الله عبد اورآب كادفاع
- صحابة كرام، تابعين عظام، علائے حق اور الم حق سے محبت
  - کتاب وسنت مے محبت اور تقوی کا راسته
    - گناہوں اور نافر مانی سے اجتناب
- ریا کے بغیر ، خلوص نبیت کے ساتھ عبادات میں سنت کو مدِنظر رکھتے ہوئے انہاک
  - معروف(نیکی) سے محبت اور منکر و مکروہ سے نفرت
- ۵ ستاب وسنت علم کاحصول اور کتاب وسنت کے مقابلے میں ہرقول وفعل کورد کردینا
  - انفاق فی سیل الله (الله کے داستے میں اس کی رضامندی کے لئے مال خرج کرنا)
    - ن خوف واميد كي حالت مين كثرت اذ كاراور دعوات ثابته يمل

الله تعالی ہے دعا ہے کہ وہ جارے دل اپنی اور اپنے رسول مَالَّ اللهُ کَا مُحبت ہے کھر دے اور ہمیں ہمیشہ کتاب وسنت برگا مزن رکھے۔ ہمین (۸شوال ۱۳۲۷ھ)

# الله کی محبت حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ' تقویٰ''

الله تعالى قرآن ميں ارشادفر ما تاہے:

﴿إِنَّ اكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ ٱتْقَكُّمْ ﴾

تم میں سے اللہ کے ہال سب سے زیادہ معزز وہ ہے جوسب سے زیادہ معزز اور ہے جوسب سے زیادہ مقی اور پر ہیر گارہے۔ (الجزت:۱۳)

تقوی و قایة سے ماخوذ ہے و قایة ایسی چیز کو کہا جاتا ہے جس سے سرکوڈ ھانپا جاتا ہے۔ اس لیے ہروہ احتیاط اور دویہ و قایة ہے جس کے ذریعے سے نقصان دہ چیز وں سے بچا جاسکتا ہے۔ تنقیاۃ بھی اس کے ہم عنی ہے۔ اس اعتبار سے تقوی کا مطلب اور مغہوم یہ ہوا کہ انسان اللہ کے عذا ب سے بہتے کی کوشش کرے ، اللہ کے تمام حکموں کو بجالائے اور اس کی منع کردہ چیز وں سے بازر ہے۔ یعنی انسان ہروقت اللہ کا خوف اور ڈراسپے دل میں رکھے اور ہرکام سے پہلے قرآن وصدیث کو مدنظر رکھے ۔ تقوی سے انسان کے دل اور دماغ میں ایسی نورا ویت پیدا ہوتی ہے جس سے وہ جن اور باطل کو بہچان سکتا ہے۔ ظلمت اور تاریکی کے اندھر سے جھٹ جاتے ہیں اور انسان اللہ تعالی کا سب سے زیادہ مجبوب اور مقرب بندہ بن جاتا ہے۔

قرآن مجيد مين كى جگه الله تعالى نے تقوى اختيار كرنے كى رغبت دلائى ہے۔ سورة آل عمران ميں الله تعالى نے فرمایا:

وحق تُقْتِه ﴾ كاتفيرسيدناعبدالله بن مسعود والتنفيُّ في يفر ماكى ب:

"أن بطاع فلا بعصیٰ وأن یذ کو فلاینسیٰ وأن یشکو فلایکفو"
د "تقویٰ کاحق به کدالله کی اطاعت ہر کام میں کی جائے ،اس کی نافر مانی نہ کی جائے
انسان ہمیشہ اس کو یا در کھے اور بھی نہ بھولے اور ہمیشہ اس کاشکر اوا کرتا رہے
ناشکری نہ کرے۔"

(تغییرابن ابی حاتم ۳۹۰۸ ک ۸۰۹۳ وسنده میخی به متدرک الحاکم ۱۹۳۷ و ۱۹۵۹ و ۱۹۵۹ و می شرط انشخین ووانقه الذہبی ،الطبر انی نی الکبیر: ۱۰ ۸۵۰ انظیم می فی تغییر ۱۹۸۶ ک ۱۹۵۳ و قال ابن کثیر فی تغییر ه ارے کہ '' وطفهٔ الرسنادی موقوف'')

دوسرى جكدارشاد بارى تعالى ب: ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾

يس جنتى تم ميس طاقت ہے اتنا الله سے درو۔ (التفابن:١٦)

ید در حقیقت ﴿ حَقَّ تُقیّه ﴾ ہی کی تفسیر وتشریح ہے۔ انسان کی نجات کا دارو مدار تقویٰ پر ہے اور اس سے انسان کارزق بھی برمصتا ہے جبیہا کہ اللہ تعالی ارشاد فرما تا ہے:

﴿ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلُ لَهُ مَخْرَجُا ﴿ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ﴿ ﴾ اورجوالله سے ورالي جگه سے اورجوالله سے ورالي جگه سے رزق ديتا ہے جہال سے اس کو وہم وگمان بھی ٹیس ہوتا۔ (اطلاق:۳٫۲)

تقوی اختیار کرنے سے انسان کے اندر بصیرت اور حق و باطل (کے ورمیان فرق) کی پیچان بھی ہیدا ہوتی ہے اور انسان کے سارے گناہ بھی معاف ہوجائے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ إِنْ تَتَقُوا اللّٰهَ يَجْعَلُ لَكُمُ فَرْقَانًا وَيَكَفِّرُ عَنْكُمْ سَيًّا تِكُمْ وَيَغْفِرْلَكُمْ اللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ﴾

اگرتم اللہ سے ڈرو گے تو وہ تمھیں (حق اور باطل کے درمیان) فرق کرنے والی (بصیرت) عطا فرمائے گا اورتم سے تمھاری برائیاں دور کر دے گا اور تسھیں بخش دے گا اور اللہ تعالی بڑے فضل والا ہے۔ (الانعال:٢٩)

سيدناابو مريره ولافترة فرمات بي كدرسول الله متلافق سيدناابو مريره ولافترة فرمان بي المسروم الله متلافق المسروم الناس ؟ لوگول بي سب نياده معززكون مي آب فرمان (اتفاهم) جواُن بي سب نياده الله و در فران بي سب نياده الله و در فران بي سب نياده الله و در فران بي سب نياده الله سي فرر فران بي من ورى مي كدانسان دنياكي رنگينيول سي ( دور رئي كي كوشش كر مي ) در فرش رنگ اور دل كولها في والى چيزول سي خيد رسول الله متافيق فرمايا:

((إن الدنيا حلوة خضرة وأن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقو اللدنيا و اتقو النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء)) بخرك دنيا شيرين اور سرسبزب، الله تعالى الن من صحي بالشين بنانے والا به پن وه ديھے گا كهم كيے عمل كرتے ہو؟ (اگرتم كامياب ہوتا چاہے ہوتو) دنيا (كرتم كامياب ہوتا چاہے ہوتو) دنيا (كرتم كامياب ہوتا چاہے ہوتو) دنيا (كره وقت على بنا ہونے) سے بچواور عورتوں (كے فتنے على جنال ہونے) سے بچواور عورتوں كه بارے على تھا۔ (سلم ١٧٢٢)

تقوی اختیار کرنے کے لیے لازم ہے کہ انسان ہمیشہ ہدایت کے داستے پر چاتا دہے اپ آپ کوحرام چیزوں سے بچا کر رکھے ۔تقوی کا اصل معیاریہ ہے کہ انسان شک والی چیزوں کو بھی چھوڑ دے اور الی چیزوں کو اختیار کرے جن جل ذرہ برابر بھی شک نہ ہو۔ جیسا کہ رسول اللہ مَنْ الْحَیْثِ نے قربایا:

((دع ما يريبك إلى مالا يريبك))

اليمي چيز چيموژ دو جوتم كوشك مين ژال و به اوراسيدا ختيار كرو جوشميس شك مين شد ژايه به رسنن ترزي: ۲۵۱۸ و استاده سيح وسحم اين نزيمه: ۲۳۳۸ ولين حبان والموارد: ۵۱۲ والحاكم ۱۳۱۲ والذمي وقال الترندي: "وخذ احديث سيح") اسي طرح رسول الله منافيظ في غرمايا:

#### 

((فعن اتقی الشبهات استبراً لدینه و عرضه))
جُوض شیم والی چیزول سے فی گیامال نے اپنے دین اور عزت (دونوں) کو بچالیا۔
(میخ بیاری:۵۲، میخ سلم:۵۹۹)
الله تعالی سے دعام کے دوہ مارے دلول کو تقوی کے نورسے دوش کردے۔ آبین
[الحدیث: ۹ ماخوذ]

# رسول الله مَالِينَةِ لِم عِين

سيدناابو مريره رالشيز عروايت بكرسول الله مَالينيم فرمايا:

((فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتّى أكون أحب إليه من والده وولده))

پس اس ذات کی شم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم میں سے کوئی (شخص ) اس وقت تک (پورا) مومن نبیس ہوسکتا جب تک اپنے والد (ووالدہ) اور اپنی اولا د سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ (صحح ابناری:۱۲)

سیدتا انس بن ما لک وافعتر سے روایت ہے کہ نبی منا النیز کم نے فر مایا:

((لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين))

تم میں سے کوئی شخص اس وفت تک (پورا) مومن نہیں ہوسکتا جب تک وہ اپنے والد (ووالدہ)، اپنی اولا داور تمام انسانوں سے زیادہ مجھے سے محبت نہ کرے۔ (البخاری: ۱۵، دسلم: ۳۳) وتر تیم دارالسلام: ۱۹۹)

#### سیدناانس بن ما لک دلائن سے روایت ہے:

"إن رجلاً سأل النبي تُلْكِلُهُ عن الساعة، فقال متى الساعة؟ قال: ((وماذا أعددت لها؟)) قال: لا شي إلا أني أحب الله ورسوله تَلْكُهُ فقال: ((أنت مع من أحببت.)) قال أنس: فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي تَلْكِلُهُ: ((أنت مع من أحببت)) قال أنس: فأنا أحب النبي تَلْكِلُهُ و أبا بكر وعمر و أرجوأن أكون معهم بحبي إياهم وإن لم

أعمل بمثل أعمالهم"

ایک آدی نے نی منافی کے سے قیامت کے بارے میں پوچھا کہ قیامت کب آئی ؟

آپ منافی کے نے کیا تیاری کی ہے؟ اس (قیامت) کے لئے کیا تیاری کی ہے؟ اس (صحابی) نے کہا: کوئی (خاص) چیز نہیں اللہ یہ میں اللہ اور اس کے رسول منافی کے سے محبت کرتا ہوں۔ تو آپ منافی کے فرمایا: تو جس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ ہی ہوگا۔ انس رٹائٹوئٹ نے فرمایا ہے کہ ہمیں نبی منافی کے اس قول: تو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے (قیامت کے دن) اس کے ساتھ ہی ہوگا، سے ذیادہ اور کسی بات سے خوتی نہیں ہوئی۔ انس رٹائٹوئٹ نے فرمایا: میں نبی منافی کے اس قول اور محر رٹائٹوئٹ نے فرمایا: میں نبی منافی کے اور کر ادر عمر رٹائٹوئٹ اور کسی بات سے خوتی نہیں ہوئی۔ انس رٹائٹوئٹ نے فرمایا: میں نبی منافی کے اور کسی ساتھ ہی ہوئی۔ ان جسے اعمال نہیں کے ساتھ ہی وجہ سے میں ان کے ساتھ ہی ہوں گا آگر جے میں فرن جسے میں ان کے ساتھ ہی ہوں گا آگر جے میں فرن جسے اعمال نہیں گئے۔

(صحيح البخاري: ١٨٨٨ ٣ ومسلم: ١٦٣ م ١٦٣ وتر قيم دارالسلام: ١٤٤٣)

( آمين ثم آمين )

[الحديث:ا]

#### قرآن مجيد ہے محبت

قرآن مجیدالله تعالی کا کلام ہے جواس نے اپنے آخری رسول محد مَثَلَ اَ اِللَّهُ بِهِ مَا زَلَ فرمایا ہے۔ ارشاد یاری تعالیٰ ہے:

﴿ وَ هَلْذَا كِتَابُ أَنْزَلُنَا أُ مُبِرَكُ فَا تَبِعُوهُ وَ اتَّقُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ لا ﴾ اور يهمبارك كتاب بم في اتارى ہے ، ليس اس كى اتباع كرو، اور تقوى اختيار كرو تاكيم يرتم كيا جائے۔ (الانعام: ١٥٥)

الله تعالی فر ما تا ہے: بے شک جولوگ کتاب الله پڑھتے ، نماز قائم کرتے اور ہم نے آھیں جو رزق دیا ہے ، خفیہ وعلانی (الله کی راہ میں ) خرج کرتے ہیں ، وہ الیک تجارت کی امیدر کھتے ہیں جس میں کوئی خسارہ نہیں ۔ تا کہ اللہ آخیں پورا بدلہ اور (بلکہ ) اپنے فضل سے آخیں (بہت ) زیادہ دے دے دے دیا کہ معاف کرنے والا اور قدر دان ہے۔ (فاطر ۲۳،۲۹) نبی مَنَا بَیْنِ مِنْ الْبِیْنِ نَے فر مایا:

((من قرأ حرفًا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها ، لا أقول : الم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف)) جو (مسلمان) كتاب الله الله الله على الكرف يراض والدال ك بدل بل الك ألك يكم لمن الله عن الله الله كم الله الله كم ال

ہے۔(سنن التر ذی: ۲۹۱۰ وقال: حسن مح غریب)

ایک روایت میں آیا ہے: قرآن پڑھنے والے سے (قیامت کے دن) کہاجائے گا کہ پڑھتا جااور چڑھتا جا۔ جس طرح ونیا میں تھہر کھر کر تیل سے پڑھتا تھا، ای طرح ترتیل سے پڑھ، تیراٹھکا نا (جنت میں)وہ بلندمقام ہے جہاں تو آخری آیت پڑھےگا۔

(سنن الترزي:۲۹۱۴ وقال: حسن محيح)

ميرے بھائيو!

قرآن سے محبت کرو، قرآن مجید برعمل کرو، قرآن کی خوب تلاوت کرو۔ قرآن مجید کی تعظیم کرو، ایک روایت میں آیا ہے کہ نبی منافیظم ایک سکتے (سرحانے) پر بیٹے ہوئے تھے کہ (بہود یوں کی محرف) تورات لائی گئی تو آپ شکتے سے اتر آئے ادراس شکتے پرتورات رکھوائی۔ (سنن الی داود: ۴۲۲۹ دسنده حسن)

قرآن مجیدتو ہمارے پیارے رب کا پیارا کلام ہے۔اس کی ہرلحاظ سے عزت و تکریم کرنا ہم پر فرض ہے۔

[الحديث:٢]

#### حديث سيمحيت

رسول الله مَنَّ الْفَيْمُ كَوْل بعنل ، تقرير اورسنت كومحدثين كى اصطلاح ميں حديث كہتے اللہ عنی حدیث كہتے ہيں حدیث بين اللہ اللہ عنی حدیث بيارے نبی مَنَّ اللہ اللہ اورسنت ہے، اصول فقد اور اصول حدیث میں سنت اور حدیث كومتر اوف سمجھا جاتا ہے۔

( ديكيئ القرير والتجير ٢/ ٢٩٤ وتعريفات الجرجاني ص ٥ وعلوم الحديث/ و اكثر صى ما لح ص ٢٣،١٧ و معطلحات الحديث ولطائف الاسانيد ص ١٨١)

سنت کے معلوم کرنے کاصرف ایک ہی ذریعہ یعنی عدیث ہے۔ ہرمسلمان جورسول اللہ منافی فی معلوم کرنے کاصرف ایک ہی ذریعہ یعنی عدیث ہے۔ ہوتا ہے ، بیدہارے منافی فی معلق کے وقابت ہر عدیث سے بھی محبت کرتا ہے ، بیدہارے ایمان کالازمی تقاضا ہے۔ اللہ تعالی فرما تا ہے:

﴿ مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اَطَاعَ اللَّهَ ﴾

جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ (انداء:۸۰)

رسول الله مَنْ فَيْمُ كَا ارشاد ب:

((فمن أطاع محمداً صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله ، ومن عصلى محمداً فقد عصى الله ))

پس جس نے محمد مَنَا شِیْمِ کی اطاعت کی تو اس نے اللہ کی اطاعت کی ،اور جس نے محمد مَنَا شِیْمِ کی تافر مانی کی تو اس نے اللہ کی نافر مانی کی۔ (ابھاری:۱۸۱۷)

آپ مَنَّالِيَّا کُم وفات کے بعد: اب قیامت تک آپ کی اطاعت آپ کی احادیث پڑمل کے ذریعے ہے احادیث پڑمل کے ذریعے ہے ہی مکن ہے۔ رسول الله مَنَّالِيَّا ہِمُ نَا فَائِنَا مِنْ اللهِ مَنَّالِيَّا مِنْ اللهِ مَنَّالِيَّا مِنْ اللهِ مَنَّالِيَّا مِنْ اللهِ مَنَّالِيَّا مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَاللّهِ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ اللللّهُ مِنْ اللّ

((بوشك الرجل متكئًاعلي أربكته يُحدّث بحديث من حديثي

فيقول : بيننا وبينكم كتاب الله عزوجل فما وجدنا فيه من حلال استحللناه ،وما وجدنا فيه من حرام حرّمناه ، ألاوإن ما حرّم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ماحرّم الله ))

قریب ہے کہ کوئی آدمی سکے پرفیک لگائے ہو،اسے میری حدیثوں میں سے کوئی حدیث سائی جائے تو وہ کہنے گئے: ہمارے اور تمھارے درمیان کتاب اللہ ہے۔ ہم اس میں جوحلال پائیں گے اُسے حلال مجھیں گے اوراس میں جوحرام پائیں گے اُسے حلال مجھیں گے اوراس میں جوحرام پائیں گے اُسے حرام قرار اُس لو) بے شک رسول اللہ مَالَّةُ اِلْمَا نَے جسے حرام قرار دیا ہے وہ ای طرح حرام ہے۔ دیا ہے وہ ای طرح حرام ہے۔

(ابن ماجه: ۱۲ و إسناده حسن مالتر فدى: ۲۲۲۳ وقال: دوحسن غريب وصحح الحاكم الـ ۱٠٩)

(مروى ہے كه) امام زہرى رحمداللدنے قرمايا:

''الله کی طرف سے پیغام بھیجنا اوراس کے رسول پراللہ کا پیغام پہنچانا اور ہمارے اوپراس کا تنظیم کرناہے۔'' (صیح ابخاری ج ۸س ۱۲۳ قبل ح ۵۳۰ کے طبع: مکتبہ قد دسیہ لاہور)

صحیح العقیدہ مسلمان کا بیعقیدہ وعمل ہوتا ہے کہ وہ بیارے نبی سیدنا محمد رسول اللہ منافظ کے منافظ کی سیم و بارے اسلامان کا میعقیدہ وعمل ہوتا ہے۔

[الحديث:2]

#### سنت سے محبت

ارشاد بارى تعالى ب:

﴿ قُلُ إِنْ كُنتُمْ تَبِحِبُونَ اللّٰهَ فَاتَبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِولُكُمْ ذُنُو بَكُمْ ﴿ ﴾ كَهددو، أَكْرَتُمُ اللّٰهُ عَبِيتَ كرے گااور كهددو، أَكْرَتُمُ الله يحبت كرے گااور تمارے گناور عمارے گناو بخش دے گا۔ (آلعران: ۳۱)

اس آیت کریمہ سے صاف ظاہر ہے کہ اللہ تعالی کوراضی کرنے کے لیے نبی کریم مظافی خام کے ایک نبی کریم مظافی خام دری ہے۔ آپ مظافی کی اتباع کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، وہ بید کہ آپ مظافی کی احادیث پر مل کرنے سے ہی آپ مظافی کی احادیث پر مل کرنے سے ہی آپ مظافی کی احادیث پر مل کرنے سے ہی آپ مظافی کی احادیث پر مل کرنے سے ہی آپ مظافی کی احادیث پر مل کرنے سے ہی آپ مظافی کی احادیث پر ملکی اطاعت ہو کتی ہے۔

الله تعالى قرما تا ہے: ﴿ مَنْ يَّطِعِ الْوَسُولَ فَقَدُ اَطَاعَ اللهُ عَلَى اللهُ عَ ﴾ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ (النہ آ من اطاعت کی دخل الجند ))
رسول الله مَا يُنْزِكِم نے فرمایا: (( من اطاعنی دخل الجند ))

جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ (میج ابخاری: ۱۲۸۰) ایک حدیث میں آیا ہے کہ

((فمن أطاع محمدًا عليه فقداطاع الله ومن عطى محمدًا عليه فقد عصى الله ))

پس جس نے محمد مَنْ النَّهِ عَلَى اطاعت كى تو يقيبنا اس نے اللَّه كى اطاعت كى اور جس فى محمد مَنْ النَّهُ كَى مَا فر مانى كى تو بقيبنا اس نے اللّٰه كى نا فر مانى كى تو بقيبنا اس نے اللّٰه كى نا فر مانى كى روايت ہے كدرسول الله مَنْ النَّهُ عَلَى مَايا:
سيد نامقدام بن معدى كرب بلى نَنْ عَد اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ مَنْ النَّهُ مَنْ النَّهُ عَنْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ مَنْ النَّهُ عَلَى اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى الللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى الللّٰهِ عَلَى الللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلْمَا عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ الللّ

((أ لا إني أوتيت الكتاب و مثله معه))

س او، بے شک مجھے کتاب دی گئی ہے ادر (جمت ہونے میں) اس کے ساتھ اس جیسی (چیز) دی گئی ہے۔

(احدثي مندوا مراسال ٢٠٠١ ما داوالموسوعة الحديثية ٢٨ روام ما يوداود ٢٠١٠ واسناده مج

صیح ابن حبان (الاحسان:۱۲) میں بدروایت دوسری سند کے ساتھ (( اِنسبی أو تیست الكتاب و ما يعد له )) كے الفاظ سے موجود ہے۔ (نيو مؤسسة الرسالة ار ۱۸۹ تا) اس صیح حدیث سے معلوم ہوا كر آن مجيد كی طرح نی مُؤاثِنَا كی صدیث بھی شرقی جمت ہے۔ اس میں مثال بی مثال میں مثال میں مثال بی مثال میں مث

" أطيعوني ما أطعت الله ورسوله فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لى عليكم"

جب تک میں اللہ کی اطاعت کروں تو میری اطاعت کرو ،اور جب میں اللہ اور رسول کی نافر مانی کروں تو تم پرمیری کوئی اطاعت (لازم)نہیں ہے۔

(السيرة لحمد بن اسحاق بن بيارس ١٨ يوسنده صن ،السيرة لا بن بشام ١٠١١)

ال صح تاریخی خطبے کئی باتیں معلوم ہوئیں:

اول: الله کی اطاعت کی طرح رسول الله مثل تیم کی (احادیث میحدیک) اطاعت فرض ہے۔ دوم: قرآن وحدیث کے مقابلے میں ہر مخص کی بات مردود ہے۔

سوم: تقليدنا جائز ہے۔

سیدناعر طافیزنے نی منافیز کی صدیث سننے کے فور اُبعداس پڑل کیا تھا۔ مال میں منام میں منافق میں اور اور اور انسان کی معالم کی انسان کی معالم کی انسان کی معالم کی انسان کی معالم کی

سالم بن عبدالله بن عمر رحمه الله فرمات بين:

"أن عمر إنما انصرف من حديث عبدالرحملن "

بِ شَك (سيدنا) عمر النَّنْ (سيدنا) عبد الرحمٰن (بن عوف) الْأَثْنُ كى بيان كرده حديث (عن النبي مَثَالِثْيُلِم ) كي وجه ب والبس آئے تنے (مجمح ابغاری: ١٩٧٣) (22) افغا كرامحاب المقال المحاب المقال المحاب المقال المحاب المقال المحاب المقال المحاب المقال المحاب المعالم المعالم المحاب المعالم ا

سیدنا عثمان دی گفته نے بہت ی احادیث بیان کی ہیں۔ دیکھئے صحیح بخاری ( ۲۹۸۷م، ۱۹۸۷م۔ ۔ کیکئے صحیح بخاری ( ۲۹۸۷م، ۱۹۸۰م) وصحیح ابن خزیمہ (۱۵۲،۱۵۱۔۔) وصحیح ابن خزیمہ (۱۵۲،۱۵۱۔۔) وصحیح ابن حبان (الاحسان:۱۸،۳۳۰۔۔) وغیرہ

سیدناعلی ر دالشه فرماتے ہیں:

" ما كنت لأدع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحد" ني مَنْ الْفَيْمُ كَاسْت (حديث) كويس كن فض كةول كى بنياد رِنبيس چهورُ سكماً\_ (محج ابخارى: ١٥٩٣)

خلفائے راشدین کے اس متفقہ طرز عمل اور دیگر صحابہ کرام میں آئی کے آثار سے یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ نی کریم منافیق کی حدیث جمت اور معیاری ہے۔ البذا ہر مخص پر یہ فرض ہے کہ وہ آپ منافیق کی کھی و ثابت سنت (احادیث) سے محبت کرے ، ای میں دونوں جہانوں کی کامیا بی کا یقین ہے۔

امام اہل سنت احمد بن طبیل رحمہ اللہ نے صاف صاف اعلان فر مایا ہے:
جس نے رسول اللہ مثل اللہ اللہ مثل اللہ علیہ کی (صحیح) حدیث رد کر دی وہ ہلا کت کے کنارے پر ہے۔
(الحدیث معزوم ۲۰ مدمنا قب الامام احمد لا بن الجوزی ص ۲۱، وحد و جع

### سيدناعيسكي بن مريم عليالا سيمحبت

الله تعالیٰ نے قرآن مجید میں دومحایوں کا خاص طور پرنا م لیا ہے: سیدناعیسیٰ بن مریم علیہ اور سیدنازید بن حارثہ والنیونہ .

ہوسکتا ہے کہ بعض لوگوں کو تجب ہو کہ سید ناعیسی عَالِیَّا اِکَ مَل طرح صحابی بن گئے؟ عرض ہے کہ صحابی اس فخص کو کہتے ہیں جس نے دنیا دمی زندگی کے ساتھ حالت ایمان میں نبی کریم مَا اَلْمَائِیْم سے ملاقات کی ہو۔

مشہور طیل القدر تا ابعی امام حسن بھری رحمہ الله (متوفی ۱۱ه) فرماتے ہیں:
"والله إنه الآن لحق عند الله ولكن إذا نول آمنوا به أجمعون "الله كاتم!
وه (عیسی ) اب الله كے پاس ذنده ہیں کین جب آپ تا زل ہوں گے توسب آپ پرایمان
لے آئیں گے۔ (تغیر ابن جریا ظیری ۲۷۱۱، وسنده مجے ، دوسرانو ۹۱، ۱۲۸۹ میں دوسرو میں اسلام اور شکام ابوائس الاشعری (متوفی ۱۳۲۷ه) اپنی مشہور کیاب میں فرماتے ہیں:
"واجمعت الامة أن الله عزوجل دفع عیسی إلی السماء."

اوراس پراُمت کا اجماع ہے کہ اللہ تعالی نے عیسیٰ (عَلَیْتِهِ) کوآ سان کی طرف اٹھالیا۔ (الابانین) اصول الدیانی ۳۲۰ دومرانی میں ۱۳۲۰)

اسمناسبت ےوں احادیث اوردس آ تارپیش فرمت ہیں:

الشرعة العجرية المحتوات على المحتور الدجال مسيح المسلالة قبل مورة المعتورة الناسلالة قبل المعشرة في زمن اختلاف من الناس وفرقة ، فيبلغ ما شاء الله أن يبلغ من المعشرة في زمن اختلاف من الناس وفرقة ، فيبلغ ما شاء الله أن يبلغ من الأرض في أربعين يومًا ، الله أعلم ما مقدارها؟ فيلقى المؤمنون شدة شديلة ، ثم ينزل عيسى بن مويم مَلَالِكُ من السماء فيقوم الناس فإذا رفع رأسه من ركعته قال: سمع الله لمن حمده ، قتل الله المسيح الدجال و ظهر المؤمنون . )) إلخ

لوگوں کے اختلاف و تفرق کے دور میں مشرق کی طرف سے میں صلالت: کانا د جال نظے گا پھر چالیس دنوں میں جہاں اللہ چاہ وہ زمین پر پہنچ گا ، اس کی مقدار اللہ ہی جاتا ہے۔
پس مومنوں کو بہت زیادہ تکلیفیں پہنچیں گی پھر عیسیٰ بن مریم مَالِیْ فِیْم آسان سے نازل ہوں گے۔ پھرلوگ (نماز کے لئے) کھڑے ہوں گے، جب آپ رکوع سے مراٹھا کیں گو قرما کیں گے تو فرما کیں گے تاللہ نے اس کی من فی جس نے حمد بیان کی ، اللہ نے میں دجال کوئل کر دیا اور موشین فتح اب ہو گئے۔ (کشف الاستاری دوائد الدر ارم ۱۳۵۷ وسندہ میں ک

سیدنا ابو ہریرہ دی فین سے نزول سے کی دوسری روایات کے لئے ویکھتے ابنامہ الحدیث:۳ ص ۲۰ ۲۲ بہم ۲۵ ۲۳ ۲۸ ۲۰ ۲۰ ۲۵

معلوم ہوا كرسيد تا ابو ہريره ديائي سے زول سيح كى روايات متواتر ہيں۔

منعبيه: درج بالاحديث يو مرمسائل كساتهددواجم باتين واضح طور براابت بوتي بين:

(١) عيسى مَالِيَّا آسان عنازل مول ك\_

(۲) نبی اوررسول کے ساتھ مَا اُنْتِیْلُم لکھنااور کہنا دونوں طرح صیح اور مسنون ہے۔

سیرتا جابر بن عبدالله الانصاری دانشناسے روایت ہے کہ پھرعیسی بن مریم مُنَّالِیْمُ نازل ہوجا تیں۔ ہوجا تیں گئی ان سے کہ گا: آئیس ہمیں نماز پڑھا تیں۔ ہوجا تیں گئی ہمیں ہمانوں کا امیر (امام مہدی) ان سے کہ گا: آئیس ہمیں نماز پڑھا تیں۔ ۔ وہ کہیں سے بنیوں بتم ایک دومرے کے امیر جو، اللہ نے اس امت کو بیر بزرگ بخش ہے۔ وہ کہیں ہے۔ اس امت کو بیر بزرگ بخش ہے۔ (صیح مسلم: ۲۵ میں ۱۵ میں ۲۵ میں ۲۵ میں کا دومر کے امیر جو اللہ نے اس امت کو بیر بردگ بخش ہے۔

یا در ہے کہ پہلی نماز تو امام مہدی پڑھائیں گے اور سید ناعیسیٰ غَلْیَتِا ان کے پیچھے نماز پڑھیں محلیکن دوسری نمازین خودعیسیٰ غالِیَا پڑھائیں گےجیسا کہ دوسری صحیح احادیث سے ثابت ہے لہذا احادیث صحیحہ میں کوئی تعارض نہیں ہے۔

سیدنا نواس بن سمعان برافین کی بیان کرده طویل صدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ املی کی بیان کردہ طویل صدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ املی بن مریم کو بھیجے گا۔وہ زردرنگ کی دوجا دریں لینے ہوئے ،اپ دونوں ہاتھ دو فرشتوں کے پروں پرر کھے ہوئے ،شہردشتل کے سفید منارہ کے پاس اتریں گے۔الخ فرشتوں کے پروں پرر کھے ہوئے ،شہردشتل کے سفید منارہ کے پاس اتریں گے۔الخ (صحیح مسلم: ۲۹۳۷، نیزد کھے الحدیث: ۲۹۳۷)

اس مجمع مدیث سے بھی کی مسئلے فابت ہوتے ہیں جن میں سے دوسئلے درج ذیل ہیں:

- (۱) مسجدوں میں منارے بنانا جائز ہے۔
  - (۲) زرد کیڑے پہنا جائزہے۔
- سیدنااوس بن اوس بڑا ٹھؤے سے روایت ہے کے رسول اللہ سَائی ٹیو آئے فرمایا عیسی بن سریم
   مائی آفی کے مشرق میں سفید منارہ کے پاس نازل ہوں سے۔

(المعم الكبيرللطيراني ارك ١١ ح ٥٩٠ دسنده مح ، نيز ديكي الحديث: ٢٥ ص ٢٦)

الله متاعبدالله بن عمر و بن العاص التانية سے دوایت ہے کہ رسول الله متانیة فرمایا:
دجال میری امت میں نظے گا اور چالیس تک رہے گا۔ (رادی کہتے ہیں:) میں نہیں جانتا کہ چالیس دن فرمایا یا چالیس مہینے یا چالیس سال پھر اللہ تعالی میں بن مریم کو بھیجے گا گویا وہ عمر وہ بن مسعود ہیں۔ وہ دجال کو تلاش کر کے اسے ہلاک کر دیں گے پھر سات سال تک لوگ اس طرح رہیں گے کھر مسات سال تک لوگ اس طرح رہیں گے کہ دو شخصوں کے درمیان کوئی دشنی نہیں ہوگ ۔ (میح مسلم: ۲۹۲۲ء الحدیثے: ۲ص ۲۷)

(منداحم ٢ م ١٥ ح اع ٢ ٢٩ ومندوس ، الحديث ٢٠ ص ١٨)

سیدنا عبدالله بن مسعود رفائی سے روایت ہے کہ نی منافی کو جب معراج ہوئی تو

 آپ نے ابراہیم ، موی اور عیسی (طبیع می استان کی اور باہم قیامت کا تذکرہ ہوا۔

 سب نے ابراہیم (علیت ایک اور عیسی (طبیع می استان کی اور باہم قیامت کا تذکرہ ہوا۔

 سب نے ابراہیم (علیت ایک کی است کے بارے میں سوال کیالیکن آئیس کی معلوم ندتھا پھر عیسی (علیت ایک آئیس کی معلوم ندتھا پھر عیسی (علیت ایک آئیس کی معلوم ندتھا پھر عیسی (علیت ایک اوقت اللہ کوی نفر مایا: میرے ساتھ قیامت سے بل (نزول کا) وعدہ کیا گیا ہے لیکن اس کا وقت اللہ کوی معلوم ہے۔ عیسی علیت ایک اوقت اللہ کوی معلوم ہے۔ عیسی علیت ایک دجال کے خروج کا ذکر کیا اور فر مایا: میں نازل ہوکر است تل کرول گا۔'' (سنن این باجہ ۱۸۰۱ وسندہ من وقع الحام ۱۸۲۲ ووافق الذہی)

کرول گا۔'' (سنن این باجہ ۱۸۲۱ وسندہ من وقع الحام ۱۸۲۲ ووافق الذہی)

اس صدیث کے راوی مؤثر بن عفازہ تفتہ وصدوق ہیں للمذابعض الناس کا انھیں مجہول قرار دینا غلط ہے۔اس صدیث سے دو بڑے مسئلے ثابت ہوتے ہیں:

(۱) بنی اسرائیل والے سیدناعیسی بن مریم الناصری فائیلا ہی نازل ہوکر دجال کوتل کریں سے۔ ماک سرید عاکم سرید عالم سرید د

(٢) سوائے اللہ کے قیامت کاعلم سی کو بھی نہیں ہے۔

الله مَا مجمع بن جاريه والفيز يدروايت بي كدرسول الله مَا النيز من فاريد والله من الله من النيز من الله من الله

(سنن الترزري:۲۶۲۴ وسنده حسن ،الحديث:۲ ص ۲۹،۲۹)

یادر ہے کدلذ کے مقام پرموجودہ اسرائیل کے یہود یوں کا جنگی ائیر بورث ہے۔

سيدنا ثوبان رئائي سيروايت م كرنى ما النياز (عصابتسان من أمتى أحرز مايا: ((عصابتسان من أمتى أحرزهما الله من النار :عصابة تغزو الهند و عصابة مع عيسى بن مريم عليه الصلوة والسلام .))

میر اُمت کے دوگروہوں کو اللہ نے آگ (کے عذاب) سے بچالیا ہے: ایک گروہ جو ہند کے خلاف جہاد کرے گا اور دوسرا گروہ عیلی بن مریم علیہ الصلاق والسلام کے ساتھ ہوگا۔

(الآرخ الكيرليخارى اراع العصد وسندوس لذاته التسائى اروم يسم حدا السائدة خر)

ان دس روایات اور دیگر احادیث ہے معلوم ہوا کہ سیدناعیسی بن مریم علیہ اللہ کے نزول والی احادیث میں مریم علیہ اللہ کا استی معافظ والی احادیث متواتر ہیں۔ متعدد علی مثلاً ایام ابوجعفر محد بن جربر بن بزید الطبر کی استی ، حافظ ابن کشر اور ابوالفیض الا در لیسی الکتائی وغیر ہم نے نزول سیح کی احادیث کے متواتر ہونے کی تقریح کی ہے۔ ویکھے تقییر طبری (۲۰۲۷) تفیر ابن کشر (۱رے ۵۸۲،۵۷۷) تفم المتناثر من الحدیث التواتر (ص ۲۲۱) اور الحدیث بسم پی

مزول سي عيل بن مريم عيبالم كاعقيده أتايسلف صالحين عيمى تابت ب-شلا:

ا۔ سیدنا ابو ہررہ و الفی فرماتے سے کے میسیٰ بن مریم جوان ہیں ہتم میں سے جوان سے ملا قات کرے تو اُسے میں کے خوان سے ملام کہددے۔

(د كمي معنف ان الي شيره ار١٥١ ، ١٥٤ حال ١٥١ يا وسده ميح

یعن امام قاده کے نزدیکے عیلی علیم ایک پر ابھی تک موت نہیں آئی۔ نیز قاده رحمہ الله نزول سے کے قائل تقدد کھیے تغییراین جریر (۲۵ ر۵۴ وسنده کیے)

۳۔ تقت ابنی ابومالک غزوان النفاری دحمہ اللہ فرمایا: بیاس وقت ہے جب عیسی بن مریم نازل ہوں گے تو ایل کتاب میں سے کوئی بھی باتی نہیں رہے گا مگر آپ پر ایمان لے آئے گا۔ (تغیر این جریدا ۱۳۰۶) ومند ایجی )

۵۔ اہراہیم (بن بریدائقی متوفی ۹۵ھ) رحمداللہ نے فرمایا: سے آئیں گے تو صلیب تو ر دی گے ، خزیر کوئل کردیں محادر بریم موقوف کردیں گے۔

(معتف ابن الى شيبه ۱۵ ر ۱۲۵ ح ۲۸ ساده وسن

٢- سيدناعبدالله بن مسعود والمنتائية في سيدناعين بن مريم البله كخروج كاذكر فرمايا

(د يكفي كتاب المعن للا مام فيم عن حماد العدوق: ١٦٣٥، وسنده حسن ، دوسر انسين ٢٠٠٢ من ٢٠٠٠)

2- سیرناابن عباس النین نے ﴿ فَجُسَلَ مَوْقِهِ ﴾ کی تغییریں 'موت عیسی ''فرما کریہ ٹابت کردیا کہ ابھی تک عیسیٰ عَلِیْقِل پرموت نبیس آئی۔

و کیمنے تاریخ دشتن لاین عسا کر (۵۰ م۳۵۹ دسند وحسن)

سیدنااین عباس دلانی قیامت ہے پہلے سی بن مریم کے زول کے قائل تھے۔

د بکھے تغیراین جریر (۵۴/۲۵ دسنده حسن)

۸۔ اساعل بن عبدالرحن السدى (تابعی) رحمداللہ نے قیامت ہے پہلے عیسى بن مریم
 کے خروج کوقیامت کی نشانی قرار دیا۔ (تغیر طبری ۲۵ در ۱۵ دسته حن)

9۔ سیدناعبداللہ بن سلام دی تھ نے علیا کہ علی بن مریم نی مالی فی کے ساتھ (جرؤ نبویہ) میں فن ہوں گے۔ (سنن الرندی: ۱۲ سادة ل: "حسن فریب" دیدوحس)

یادرہے کہ جمرہ نبوید میں صرف چار قبرول کی جگہ ہے۔اس وقت وہاں تین قبریں موجود ہیں: نی کریم من النظام کی قبر،سیدنا الو بکر الصدیق النائش کی قبرادرسیدنا عمر دائش کی قبر۔

چھی قبر کی جگد خالی ہے جہاں سیدناعیسی علید اس اس نزول کے بعدد نیا میں طبعی

عمر گزار کر، وفات کے بعد دفن کئے جا تھیں ہے۔

امام ابوعبدالله محمد بن ادريس الشافعي رحمدالله نزول عيسى بن مريم كوتكل تقد
 د يكهن كماب الام (ح٥٠ ٥٠ - ١٤) التوقيف في الإيلاء)

سلف صالحین سے کوئی بھی اس عقیدے کا مخالف نہیں البذامعلوم ہوا کہ بی عقیدہ سلف صالحین کے اجماع سے ابت ہے۔

الله كرسول اور نى سيدناعيلى بن مريم عليه كا آسان سے نازل ہونا وہ بنيادى عقيده ہے جس پرتمام الله ايمان منق جي ۔ ابوجعفراحمد بن سلام الطحادى رحمدالله فرماتے بيں: ' و نؤمن بالسواط الساعة : من خووج الله جال و نزول عيسى عليه السلام من السماء ''اورہم قيامت كي نشاندن جي سے ثرون دجال اور سيلى عليه السلام من السماء ''اورہم قيامت كي نشاندن جي سے ثرون دجال اور سيلى عليه الله السلام من السماء ''اورہم قيامت كي نشاندن جي رافقيده المحادية ثر تراين الم المراحمي مي اس آسان سے نازل ہون نے برايمان ركھتے ہيں۔ (المقيده المحادية ثر تراين الم المراحمي مي مول الله الله الله الله على موردى المراحمي مي موردى الله الله على موردى كي موردى الله الله على موردى كي موردى المراحمي بن عبدالرحمن بن الى ذئب المدنى رحمدالله (متونى ۱۹۵هه) اس مورد كي شرح من فرمات على مي سيلى ميل كيسيلى علي الله الله كي كتاب اور نبى مقالة في كامنت كے مطابق امامت فرما تيں گے۔ بیک كيسيلى علي الله الله كي كتاب اور نبى مقالة في كامنت كے مطابق امامت فرما تيں گے۔ بیک كيسيلى علي الله الله كي كتاب اور نبى مقالة في كامنت كے مطابق امامت فرما تيں گے۔ بیک كيسيلى علي الله الله كي كتاب اور نبى مقالة في كامنت كے مطابق امامت فرما تيں گورہ ميں گور

[الحديث:٣٣،٣٣]

# صحابهٔ کمرام سے محبت (رضی الدعنہم اجتعین)

صحابة كرام رضى الشعنهم الجعين مع محبت جزوائمان ب، ارشاد بارى تعالى ب: ﴿ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ ﴿ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ آشِدٌ آءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ تَواهُمُ رُكُعاً سُجَداً يَبْتَعُونَ فَضَلاً مِّنَ اللهِ وَرِضُواناً وَسِيْمَا هُمْ فِي وَجُوهِهِمُ مِّنْ آثَرِ السَّجُودُ وَ ﴿ وَهُو اللهِ عَلَى اللهِ وَرِضُواناً وَسِيْمَا هُمْ فِي وَجُوهِهِمُ مِّنْ آثَرِ السَّجُودُ وَ ﴿ ﴾

محمد (مَثَالِیْمُ ) الله کے رسول بیں اور آپ کے جوسائقی ہیں وہ کفار پر بخت اور آپس میں رحم دل ہیں ، آپ دیکھتے ہیں کہ وہ رکوع اور سجدے میں پڑے ، اپنے رب کا فضل اور رضامندی تلاش کررہے ہیں ، ان کا نشان یہ ہے کہ ان کے چہروں پر سجدے کا اثر ہے۔ (قیامت کے دن ان کے چہرے چک رہے ہوں گے۔) سجدے کا اثر ہے۔ (قیامت کے دن ان کے چہرے چک رہے ہوں گے۔)

أورفر مايا:

﴿ لَقَدُ رَضِى اللّهُ عَنِ الْمُوْمِنِينَ إِذْ يَهَا يِعُولَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمُ مَافِيُ قُلُومِهِمُ فَانُولَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ واتّابَهُمْ فَتْحا قرِيباً لا ﴾ الله (تعالى) مومنول سے راضی ہوگیا جب وہ (بیعت رضوان والے) درخت الله (تعالى) مومنول سے راضی ہوگیا جب وہ (بیعت رضوان والے) درخت کے نیچ آپ کی بیعت کردہے تھے ،ان کے دلول میں جو کچھ ہاسے اللہ جانتا ہے ، پس اللہ نے ان پرسکون تازل فر مایا اور قریب والی فتح (مبین) عطافر مائی۔ (القح الله عند مقام پرارشا دِ باری تعالی ہے :
﴿ وَ السَّمِ الله الله وَ الله وَ الله وَ الله الله عَلَى الله الله الله وَ الله الله وَ الله الله وَ الله الله وَ الله وَ

انعالې کابه نکانی استان کاب کابه نکانی استان کاب کابه نکانی استان کاب کابه نکانی کاب کابه نکانی کاب کابه نکانی

بِإِحْسَانِ رَّضِيَ الله عَنْهُمُ وَرَضُوْاعَنْهُ وَاعَدَّلَهُمْ جَنْتٍ تَجْرِى تَحْتَهَا الْاَنْهارُ خُلِدِيْنَ فِيهَآ اَبَدًا \* ذَٰلِكَ الْفَوْزُ ٱلْعَظِيْمُ ﴾

مہاجرین وانصار میں سے سابقین اولین اوراحسان کے ساتھ ان کی اتباع کرنے والوں سے اللہ رافنی ہو گئے ، اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے باغات تیار کئے ہیں جن میں نہریں ہیں ، وہ سب اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ باغات تیار کئے ہیں جن میں نہریں ہیں ہدرہی ہیں ، وہ سب اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ مظیم الشان کامیا بی ہے۔ (التوب:۱۰۰)

رسول الله مَثَاثِينِهُمْ فرمات بين:

(( لا تسبوا أصحابي ، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه ))

میرے محابہ کو براند کہو، اگرتم میں ہے کوئی شخص احد (پیاڑ) جتنا سونا (اللّٰہ کی راہ میں ) خرچ کر دے تو بھی ان (صحابہ ) کے خرچ کر دہ ایک مد (مٹھی بھر ) یا اس کے آ دھے (جو، غلے ) کے برابرنہیں ہوسکتا۔

(صحيح النخاري: ١٤٣٦ م محيح مسلم: ٢٢٢ را٢٥ ، وارالسلام: ١٢٨٨)

#### آپ مَالْيُكُمْ نِهُ مِنْ اللهُ

((ایک موا اصحابی)) میرے صابی از تکرد۔ (انسانی فی اکبری در ۱۳۲۰ سنده نون) سیدناعلی بنافیز سے ان کے بیٹے محمد بن الحنفیہ نے پوچھا کہ رسول الله منافیز آم کے بعد لوگوں میں کون سب سے بہتر ہے؟ انھوں نے فر مایا: ابو بکر ، پھر پوچھا: ان کے بعد کون ہے؟ انھوں نے فر مایا: عمر (میچ ابخاری: ۲۱۷۱)

سیدناعلی و الفیز نے ابو بکر و عمر و الفیزا کو "خیس طفدہ الامۃ بعد نبیہ الملیقیا" قرار دیا ہے فرمان علی و الفیز میں عبرت ہے ایسے لوگوں کے لئے جو صرف علی و الفیز کی محبت کا دم بھرتے ہیں لہٰ داعلی و الفیز سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں پر لازم ہے کہ وہ ابو بکر وعمر اور تمام صحابہ وی فیزیم سے محبت کریں۔ "ثلاث ارفضوهن: سب أصحاب محمد عَلَيْكُ والنظر في النجوم و النظر في النجوم و النظر في القدر "

تین چیز دل کو (ہمیشہ کے لئے ) چھوڑ دو مجمد مظافیر کے سحابہ کو برا کہنا، نجومیوں کی تقید بق کرنااور تقدیر کا انکار کرنا۔

(نصائل السحلية للامام احمد بن منبل امر٦٠ ح١٩٥ وإساده مجمع ، قاله أشيخ الصالح ومى الله عباس المدنى المحل هظه الشر) حافظ ابن كثير رحمه الله في كمياخوب فرمايا ہے:

رضى الله منهم اجمعين (آمين) [الحديث: ٢]

# خلفائے راشدین سے محبت

مشہورصحا بی سیدنا ابوعبدالرحمٰن سفینہ رٹی ٹیٹیؤ مولی رسول اللہ مَا ٹیٹیؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ منا ٹیٹیز نے فر مایا:

((خلافة النبوة ثلاثون سنة ، ثم يؤتى الله الملك أو ملكه من يشاء )) خلافت ِنبوت تمين سال رم گى ، پھراللہ جے جا ہے گا پنا ملک عطافر مائے گا۔

(سنن افي داؤد، كمّاب السنة باب في الخلفاء ح٢٣٦٣ دسنده وحسن)

(۱) ابو بکر شانٹنڈ کے دوسال (۲) عمر فاروق ڈاٹٹنڈ کے دس سال (۳) عثمان ڈاٹٹنڈ کے بارہ سال (۴)اورعلی مرتضلی ڈاٹٹنڈ کے چیسال۔

امام احمد بن طنبل رحمه الله فرماتے ہیں: '' خلافت کے بارے میں سفینہ کی (بیان کردہ) حدیث میچ ہے اور میں خلفاء (راشدین کی تعداد) کے بارے میں اس حدیث کا قائل ہوں'' (جامع بیان العلم فضلہ ۲۲۵/۱ الدیث: ۱۳۸۸)

سيدناعر باض بن ساريه الله المناعر باض بن ساريه المناعر باخل بن

"صلّى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ، ثم أقبل علينا، فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب ، قال قائل : يا رسول الله إكأن هذه موعظة مودع، فما ذا تعهد إلينا؟ فقال : ((أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبد حبشي، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيراً، فعليكم بسنتي

لا يوازيهم في الفضل غيرهم"

اور ہمارا یہ فدہب ہے کہ ائمہ اربعہ (ابو بکر وعمر وعثمان وعلی) خلفائے راشدین مہدیین میں ۔ بیسب ( دوسروں ہے ) افضل تھے، دوسرا کوئی ( امتی ) فضیلت میں ان کے برابز میں ۔ (الابانة عن اصول الدیانی ۲۰ نقرہ:۲۹دوسرانیوس ۱۱)

ابوجعفرالطحادی (متوفی ۱۲سوھ) کی طرف منسوب کتاب عقید ہُ طحادیہ میں بھی آھی خلفاءکوخلفائے راشدین قرار دیا گیاہے۔

د كيمية شرح عقيده طحاوية تقيق الشيخ الالباني (ص٥٣٨\_٥٣٨)

ہر مسلمان پر بیفرض ہے کہ وہ ان خلفائے راشدین اور تمام صحابہ کرام رضی التد تنہم اجمعین سے محبت رکھے۔

متنبید: صحیح مسلم کے بعض ننجوں میں "عن أبي ریحانة عن سفینة "كسندے بیان كردہ ایک حدیث کے بعد الکنت اثق مردہ ایک حدیث کے بعد الکھا ہوا ہے كد" قال: وقد كان كبروماكنت أثق بعد يشه "اس نے كہا: اوروہ بوڑ ھا ہوگيا تھا اور میں اس كی حدیث پراعتا ذہيں كرتا تھا۔

(دری نسخه ج اص ۱۲۹ اح ۳۲۷ ومع شرح النووی جهم ۹ وفتح الملهم ج سهم ۱۲۱)

اس قول میں بوڑھے سے کون مراد ہے؟ اس کی تشریح میں علامہ نو وی وغیرہ فرماتے ہیں: "ھو مسفینہ " وہ سفینہ ہے۔ (شرح سج مسلم للنو وی ۱۸۶۶)

جبکہ حافظ ابن حجر کے طرزِ عمل اور ابن خلفون کے قول سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ ' ہو ابوریحانہ '' وہ ابوریحانہ (عبد اللہ بن مطر) ہے۔

دیکھئے تہذیب التہذیب ( ج ۲ ص ۳۵، ۳۵) اور یہی بات راج ہے، لینی اساعیل بن ابراہیم (عرف ابن علیہ ) کے نز دیک ابوریحانہ عبداللہ بن مطربوڑ ھا ہو گیا تھا اور وہ (ابن علیہ )اس (ابوریحانہ) براعتار نہیں کرتے تھے۔

یادر ہے کہ جمہور محدثین کے نزد کی ابور یحانہ موتق ہے البداوہ حسن الحدیث ہے۔والحمداللہ و ما علینا إلا البلاغ و ما علینا إلا البلاغ الحدیث:اللہ البلاغ

# سيدنا ابوبكرصديق طالندع سيمحبت

سيدنا عمروبن العاص في في السيدوايت ب:

میں نے نبی مُن النظم سے بوچھا: آپ سب سے زیادہ کس سے مجت کرتے ہیں؟ آپ مَن النظم نے فرمایا: عائشہ کے ابا ( ابو بکر صدیق رفائش کے ۔ میں نے بوچھا: ان کے بعد کس سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ آپ مَن النظم نے فرمایا: عمر دفائش سے۔

(صحیح بخاری: ۳۹۹۲ وصحیح مسلم: ۲۳۸۳)

محربن على بن ابي طالب عرف محربن الحنفيد رحمه الله كمتيم بي:

میں نے اپنے ابا (سیدناعلی والفیز) سے پوچھا: نی مَالَیْزِ کے بعد کون سا آ دمی سب سے بہتر (افضل) ہے؟ انھوں نے فرمایا: ابو بکر (رفائیز) میں نے کہا: پھران کے بعد کون ہے؟ انھوں نے فرمایا: ابو بکر (رفائیز) میں نے کہا: پھران کے بعد کون ہے؟ انھوں نے فرمایا: عمر (رفائیز) (سمج بناری: ۲۱۷۱)

سيدناابوبكر والفيظ كاذكرقرآن مجيديس ب-ارشاد بارى تعالى ب:

النائل محابد تكافئه

سيدنا انس بن ما لك طالفة ہے روایت ہے:

ایک دفعہ نبی مثلی تیکم ، ابو بکر ، عمر اور عثمان (جن اُنتیم ) احدیباڑ پر چڑھے تو (زلز لے کی وجہ سے ) بہاڑ ملنے لگا۔ آپ مثل تیکی نے اس برا پنایاؤں مار کر فر مایا:

((اثبت أحد، فإنما عليك نبي و صديق وشهيدان))

اے اُحدارک جانا تیرے اوپر ( اس وقت ) صرف نبی ، صدیق اور دوشہید موجود ہیں۔ (صحیح بخاری:۳۲۸۲)

سيدنا عمرين الخطاب طالفيَّة فرمات بين:

" لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجح به" أكرابوبكر (صديق) كاايمان اورزمين والول كايمان كوباجم تولا جائة وابوبكر (خاللية) كاايمان بهارى موكار

( كتاب السنة لعيد الله بن احمد : ۸۲۱ وسنده حسن بشعب الايمان ليبع في : ۲۳ عقيدة السلف أصحاب الحديث للصابوني ص ۲۰۰۰ من ۱۳۳۰ من ۱۳۳ من ۱۳۳

سیدنا ابو بکر الصدیق رفتانی کے فضائل بہت زیادہ ہیں جن کی تفصیل کا پیخفر مضمون متحمل نہیں ،امام اہل سنت امام احمد بن ضبل رحمد اللہ سے اس آ دمی کے ہارے ہیں بوچھا گیا جوابو بکر دعروعا کشر (رضی اللہ عنہم اجھین ) کو گالیاں دیتا ہے؟ تو انھوں نے فر مایا: میں اسے اسلام پر (مسلمان) نہیں سمجھتا۔ (النة للحل کی ۲۹۳ کا ۲۵ کے دسندہ سمجھ)

امام عبدالله بن احمد بن عنبل رحمه الله كتية بيل كه يل في والد (امام احمد رحمه الله)
سے اس آدمی كے بارے ميں يو چها جوكسى صحابی كوگالی ديتا ہے؟ تو انھوں نے فرمایا: میں
ایسے خص كو اسلام پرنہیں سمجھتا ہول۔ (النة للخلال ٢٨٦٥ وسند مجمح)
تفد فقيہ عابدتا بعی امام سروت بن الا جدع رحمه الله فرماتے ہیں:
"حب أبي بكو وعمر ومعوفة فضلها من السنة"
ابوبكر وعمر (مل الله الله عنه ادرال كي فضيلت ما نتاست ہے۔

( كتاب العلل ومعرفة الرجال ارديماح ٩٢٥ وسنده حسن، شرح اصول اعتقادا بل المئة والجماعة لللا لكال ٢٣٣٧) المام الوجعفر محد بن على بن البحسين الباقر رحمه الله قر رحمه الله قر مايا:

" من جهل فضل أبي بكر و عمر رضي الله عنهما فقد جهل السنة " جس خص كوابو بكر اورعمر في في الشيئة المعلوم بين و المخص كوابو بكر اورعمر في في المسلمة المس

امام جعفر بن محمد الصادق رحمه الله فرمات بين:

" برئ الله ممن تبوأ من أبي بكر و عمر" الله الشخص سے برى سے جو شخص الوبكراور عر( بران اللہ اللہ علی ہے۔

(فضائل الصحلبة للامام احمد ارو١٦ ح٢٣ او إسناده ميح)

الم م ابوجعفر محمد بن على الباقر رحمه الله بماري كي حالت مين فرماتے تھے:

" اللهم إني أتولي أبا بكر و عمر وأحبهما ، اللهم إن كان في

نفسيغير هذا فلا نا لتني شفاعة محمد عُلَيْكُ يوم القيامة "

اے اللہ میں ابو بکر وعمر کوا بنا ولی مانتا ہوں اور ان دونوں سے محبت کرتا ہوں۔

" بغض أبي بكر وعمر من الكبائر"

ابو بكراور عمر ( ذا نُخبُنا) كغض كرنا كبيره گناه ( كفر) ہے۔

(نضأكل العجلبة لعبد الله بن احمد الر٢٩٢ ح ٣٨٥ وسنده حسن)

اے اللہ! ہمارے دلول کوسید نا ابو بکر الصدیق طالغیّۂ اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی محبت سے بھردے اور اس محبت کواور زیادہ کردے۔ آمین

الحديث:١١٠]

# (سیدنا)عمر فاروق طالفیهٔ سے محبت

المارك بيارك في كريم مَنْ النَّيْمُ الله عدد عاكرد بعظ:

(( اَللَّهُمَّ أَعِزَّ الْإِسْلَامَ بِأَحَبِّ هَلَدُيْنِ الرَّجُلَيْنِ اِلْيَكَ: بِأَبِي جَهْلٍ أَوْ بِعُمَرَ ابْنِ الْخَطَّابِ ))

سيدناعبدالله بن عمر وَيَ مُنْ اللهِ عَلَى عَمر (اللَّهُ مِنْ اللَّهُ كَنْ دَيكُ مُجوب ترين عقهـ

(سنن التريدي:٣٦٨١ وسنده حسن ، وقال التريدي: "هلذ احديث حسن صحيح غريب")

اس نبوی دعا کے نتیج میں مرادرسول امیر المونین عمر بن الخطاب مالان نے اسلام قبول

ترليا\_

سیدناعبدالله بن مسعود طالفی فرماتے ہیں کہ جب عمر ( رفاضی کے اسلام قبول کرلیا تو ہم اس وقت سے برابر عرض میں (غالب)رہے۔ (میح بناری:۳۱۸۴)

عوام الناس میں بیمشہور ہے کہ سیدنا عمر والطنائی ٹی کریم مظافیق کوشہید کرنے کے ارادے سے لیکے تو کسی نے بتایا کہ تمھاری بہن اور بہنوئی مسلمان ہو گئے ہیں۔ (سیدنا) عمر مظافیق نے با کر اتھیں خوب مارا، بعد میں مسلمان ہو گئے۔ بیر دوایت طبقات ابن سعد عمر مظافیق نے با کر اتھیں خوب مارا، بعد میں مسلمان ہو گئے۔ بیر دوایت طبقات ابن سعد (۳۲۰٬۲۱۹ کے ۲۲۰٬۲۱۹) منن دار قطنی (۱۲۳۱ کے ۲۳۵ ) ودلائل النبو ہ لئیم تی (۲۲۹٬۲۱۹) وغیرہ میں موجود ہے۔ اس دوایت کی سندضعیف ہے۔ اس کا رادی قاسم بن عثان البصر می جہور محدثین کے بزد کی ضعیف ہے۔

المام دارقطنی نے کہا: " لیس بالقوی"اسلیل کی تمام روایات ضعیف ومردود بین دیکھتے

#### فَعْنَا كُرِ مَعَامِدِ مُنْ اللَّهِ مَعَالِمُ مَا مِنْ اللَّهِ مَا مُنْ اللَّهِ مَا مُنْ اللَّهِ مَا مُنْ اللَّهِ مَا مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ

سیرة این بشام (۱رس۳۱۷-۱۳۱۱ بااسند) دالسیرة النویة للذهبی (۱۸۱-۱۸۱) بعض روایتول میں آیا ہے کہ نبی مَثَاثِیْزِ بیت الله میں نماز پڑھ رہے تھے۔ (سیدنا) عمر داللیٰ نے قرآن کی تلاوت ٹی تو دل پراثر ہوااور مسلمان ہوگئے۔

(منداحمدار) احدادال كسندانقطاع كي وجد فعيف ب

سيدنا الوجرميره والني سروايت بكرسول الله من في المنظم الله

(( إِنَّهُ قَدْكَانَ فِيْمَا مَضَى قَبْلَكُمْ مِنَ الْأَمَمِ مُحَدَّثُونَ ، وَإِنَّهُ إِنْ كَانَ فِي أُمَّتِي هَلِهِ مِنْهُمُ أَحَدَّ فَإِنَّهُ عُمَرُ بُنُ النَّحَطَّابِ))

یے شک اگلی امتوں میں محدثون (جنمیں الہام دکشف حاصل تھا) ہوتے ہے اور اگراس اُمت میں اُن میں سے کوئی (محدث) ہوتا تو عمر بن الخطاب ہوتے۔ (میح بناری:۳۲۹۹)

#### ال حديث مع ومسلّع ثابت بوع:

ا: سيدناعمرالفاروق طالفيهٔ بری فضيلت اورشان داسلے ہیں۔

٢: أمت مسلمه بين كريم كشف باالهام نبين بوتا-

ایک روایت می آیا ہے کہ نبی من الفیظم نے سیدنا عمر داللی سے فرمایا:

اعمراب شك شيطان تحوس ورتاب

(سنن الترندي: ١٩٠٠ وقال: "هذا مديث حسن مجيح غريب" اس كي سندحس م

دوسری روایت میں ہے کہ رسول الله مَنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰه

(الترندي:٣١٩١) وقال: 'نخذ احديث حسن صحيح غريب' وسنده حسن)

آپ مٹافیز کم نے سیدنا عمر دلافیز سے فرمایا کہ اس ذات کی تسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے ،اے (عمر) ابن الخطاب! تو جس راستے پر چل رہا ہوتو شیطان اس راستے کوچھوڑ کر دوسرے راستے پر بھاگ جاتا ہے۔ (صحح البخاري: ٣٦٨٣ ومحيم مسلم: ٢٣٩٦/٢١ وأضواء المصابح: ٢٠٢٤)

ايك حديث من آيا ب كدرسول الله من النافي المرايد

((إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ الْحَقَّ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ وَقَلْبِهِ))

بِشُك الله نے عمر (اللہٰ: ) كے دل وزبان يرحق جارى كر ركھا ہے\_

( صحیح این حمیان ،موارد:۲۱۸۴ وسنده سیح )

بعض اوقات سیدنا عمر دلانیم کی موافقت میں قرآن مجیدی آیات تازل ہو کیں جنسیں موافقات عمر کہتے ہیں۔و کیھے میچ ابناری (۳۲۸۳،۴۰۲) وسیح مسلم (۳۳۹۱/۲۳)

سيدناعقبه بن عامر رَ النَّرُهُ عصروايت م كه بَي مَنَ الْهُ اللهِ فَرمايا: (( لَوْ كَانَ بَعْدِي نَبِي لَكَانَ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ ))

اگرمیرے بعد کوئی نی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے۔

(سنن الترندي: ٣١٨ ٣ وقال: " لغذ احديث حسن غريب" اس كاستدحس ب)

رسول الله مَنْ النَّهُمُ فَرِها تِنْ مِن كَدابِكِ وفعه مِن نِے خواب ديكھا۔ ميرے سامنے لوگ پيش ہور ہے تھے۔ جب ميرے سامنے عمر پيش ہور ہے تھے۔ کسی کی تیص سینے تک تھی اور کسی کی اس سے نیچے۔ جب میرے سامنے عمر بن خطاب پیش کئے گئے تو وہ اپنی (لبمی) قیص کو تھسیٹ رہے تھے۔ نوگوں نے پوچھا:

یارسول الله ااس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ آب مَنْ النَّمْ نِنْ مَایا: وین ، یعنی سیدنا عمر والنَّمَاؤُو بن میں (سیدنا ابو بکر والنَّمَاؤُ کے بعد) سب لوگوں سے زیادہ مقام رکھتے ہیں۔

(د يكية محج الخارى: ١٩١١ ومحج مسلم: ١٥١ر ٣٣٩)

نبي كريم مَنْ فَيْنِا فِي جنت مِن سيدنا عمر راللفنا كالحل ويكها تقا\_

(صحح البخارى:٢٠٢٩ عادي ٢٢٠٠ عاد ٢٣٠٥)

آب منافظ في في في زبان مبارك ميدناعم والتفظ كومنى كها\_

(التريذي:٣٤٣٤ وسنده صحيح)

سیدناعمر منافظهٔ کے فضائل بہت زیادہ ہیں ،ان فضائل کوجمع کر کے قار کمین کے سامنے

پیش کرنا ایک مستقل کتاب کا متقاضی ہے۔ تفصیل کے لئے امام احمد بن منبل کی کتاب " فضائل الصحابة "اورابن جوزی کی" فضائل عمر بن الخطاب" وغیرہ کتابیں پر حیس۔

آخر میں امیر المومنین عمر الفار دق والنفیز کی شہادت کا آخری منظر پیشِ خدمت ہے۔
سیدنا عمر والنفیز پرایک کا فرمجوی ابولؤ کؤ فیروز نے حملہ کر کے سخت زخمی کر دیا تھا۔ اسلام کے
سنبر کی دور اور فتنوں کے درمیان درواز ہ ٹوٹ گیا تھا۔ آپ کو دود دھ پلایا گیا تو وہ انتز بوں
کے راستے سے باہر آگیا۔ اس حالت میں ایک فوجوان آیا ،سیدنا عمر والنفیز نے دیکھا کہ اس
کا از ارتخوں سے مینے ہو آپ نے فرمایا:

" إِبْنَ أَخِيُ اِرْفَعُ ثُوْبَكَ فَإِنَّهُ أَنْفَى لِثَوْمِكَ وَأَتْفَى لِرَبِّكَ "

"البِّنَ أَخِيُ الرُّفَعُ ثُوْبِكَ فَإِنَّهُ أَنْفَى لِثَوْمِكَ وَأَتْفَى لِرَبِّكَ "

"مِيْتِجَا بِنَا كِبْرُ الْمُحْوَلِ سے )او پركر،اس سے تیرا كپڑا بھی صاف رہے گااور تیرے

دب كے نزد يك بيسب سے زيا دوتقوے والی بات ہے۔ (میح ابناری ۲۵۰۰)
مجان اللہ!

ا ہے زخموں کی فکر نہیں بلکہ خری وقت بھی نبی کریم مُؤَاثِیْنِم کی سنت کوسر بلند کرنے کی بی فکراور جذبہ سے۔ داللینؤ بی فکراور جذبہ ہے۔ دلاللینؤ

اے اللہ! ہمارے دلوں کوسید ناعمر والفنی کی محبت سے بھروے۔

یا اللہ اجوبدنصیب و بے ایمان لوگ امیر المونین شہید رٹائٹی کونا پہند کرتے ہیں ، ان لوگوں کی بدنصیبیاں و بے ایمان لوگ امیر المونین شہید رٹائٹی کو عبت سے بھر وی بدنصیبیاں و بے ایمانیاں ختم کر کے ان کے دلوں کوسید ناعمر دٹائٹی کے ساتھ بغض پر اُڑا رہے ایسے محض کو دنیا و آخرت کے عداب سے ذکیل ورسوا کر دے۔

سیدناامیرالمونین علی ڈائٹوئے نے اپنے ایک بیٹے کانام عمر رکھاتھا۔ دیکھئے تقریب العہدیب (۴۹۵۱)

معلوم بواكرسيدناعلى رَفْنَعُوْ سيدناعمر رَفْنَعُوْ سيمبت كرت تقد وما علينا إلا البلاغ [الحديث:10]

### اميرالمومنين سيدنا عثان طالنيؤ سيمحبت

نی مَنْ الله عَمْر الرو بكر ، عَمْر وعثان (رضی الله عنهم اجمعین ) احد کے بہاڑ پر چڑھے تو (زلزے کی دجہے ) احد کا پنے لگا۔ آپ (مَنْ الله عَلَمُ ) فے اس پر پاؤں مار کر فر مایا: اُحد رک جا! تیرے اوپر (اس دفت) ایک نی ، ایک معدیق اور دوشہید (موجود) ہیں۔

(مح الخاري: ۲۸۲۹)

مشہور صدیث میں آیا ہے کہ بیارے ٹی کریم مَنَّ فِیْنِم نے قرمایا: ((وعشمان فی البحنة)) اورعثان جنت میں (جنتی) ہیں۔ (الرزی:۲۷۲ دستدہ مجع)

سيدناعبدالرحمان بن سمره والمنظرة مروايت م كدجب تي مظافيظ جهاد (جيش العسرة)
كي تياري كردم منظرة (سيدنا) عثان (المنظرة) إلى آسين بن ايك بزارد يتارك آئ الديار في النيس أب منظرة في محمولي بن الديار من في ديكها كرة ب أنهيس جمولي بن النيس الديار من في ديكها كرة ب أنهيس جمولي بن النيس لمين النيس منهاد الميوم))
لين رب تقاور فرمارب تقيز ((هاضر عشمان ما عمل بعد اليوم))

آج کے بعد عثمان جو بھی عمل کریں آھیں تقصان بیس ہوگا۔

(اتد۵/۱۳/۵ ع٠-٩-١والر فدي:١٠ ١٥٠٤ وقال ووحس غريب ومندوحس

سیدناعثان النظافی این بوی اور نی کریم منطقی کی بینی (رقید فی فیا) کی شدید بیاری کی وجہ سیدناعثان النظافی این بوی اور نی کریم منطقی نے فرمایا: (( إن لك أجر رجل مسمن ههد بدو اوسهمه)) تیرے لئے بدرش حاضر ہونے والے آدی كے برابرا جراور مالی نغیمت بر می ایخاری: ۳۱۳)

آبِ مَنْ الْمُعَلَمُ فَ سيدناعَمَان وَلَيْمَوْ كَاطُرف اشاره كرك فرمايا: ((عليكم بالأمين (بالأمير) وأصحابه)) تم (اس) المن (امير) اوراس كم ساتفيول كولازم بكر ليما - (منداجر ١/١٥٥٥ الميووة الحديث ١٩١٣ / ١٩٩٨ ومندر حن وحج الحاكم ١٩٩١ / ١٩٩٨ ووائد الله مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ الل

مید ما سرو من بعب می موز سے روادیت ہے در سول اللہ کا پیز سے ہو اپ بلا ہے اللہ سے اللہ اللہ آپ بلا ہے اللہ سے اللہ اللہ آپ بلا ہے فتنوں کا ذکر کیا اور تھے ہوئے وہاں ہے گزرانو آپ متال بیٹے اللہ فتر مایا: بیٹی ماس دن ہدایت پر ہوگا ہیں نے اٹھ کرد یکھاتو وہ عثان بن عفان ( بڑائٹیڈ ) تھے۔ فرمایا: بیٹی ماس دن ہدایت پر ہوگا ہیں نے اٹھ کرد یکھاتو وہ عثان بن عفان ( بڑائٹیڈ ) تھے۔ فرمایا: بیٹی ماس دن ہدایت پر ہوگا ہیں الر ندی ۳۰ سے وقال: اللہ اللہ میں مسلمے اللہ میں ال

بیعتِ رضوان کے موقع پر جب کفار کمہ نے سیدنا عثان رہی تھ کوروک لیا تھا تو سیدنا و محجوبنا نبی کریم مَن این کی مقطع نے بیعتِ رضوان کی۔ آپ متا این کی ایت واکس ہاتھ کے بارے می فرمایا: ((هلذه ید عشمان )) می عثمان کا ہاتھ ہے اور پھراسے این ہاکس ہاتھ پر مارکر فرمایا: یہ بیعت عثمان کی طرف سے ہے۔ (میج ابناری: ۲۹۹۹)

الوسہلد رحمد الله مولی سیدنا عثان ولائٹو سے روایت ہے کہ جب ( باغیول کے عاصرے والے دنوں میں)سیدناعثان ولائٹو سے کہا گیا کہ آپ (ان باغیول سے)جنگ

فغائل محابه نكافئ

كيون نبيس كرتے؟ تو انھوں نے جواب ديا: بے شك رسول الله مَا اللهُ مَا اللهُ عَلَيْمَ فَا مَيرے ساتھ الكہ وعدہ كيا تھا اور بين اس پرصا بر (شاكر) ہوں۔

(مصنف ابن البيشيبة الم ١٥٥م ٣٢٠٢٨ ومند وسيح مواكثر فدى: ١١٤ وقال: الخذ احديث حسن سيح ") سيد تاعلى والنذذ في خطب كردوران ميس بهرا بيت مردهي :

﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَا الْحُسْنَى أُولِنَكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴾ بِ الْحُسْنَى أُولِنَكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴾ بِ دور بِنَكَ وه لَا أَنْ مِن مَارى طرف سے بھلائى ہے وہ جہم سے دور رکھے جائیں گے۔ (الانبیاء ۱۰۱)

سيدنا حسن بن على بن ابى طالب بن النها كسامن (سيدنا) عثان كاذكر كيا كياتو انهول فرمايا: بيامير المومنين (على والنه في الب آرب بين وه تهمين بنائين كي بين سيدناعلى والنه في الدي توفر مايا كرعثان ان لوگول مين سيد بين جن كر بارب مين الله تعالى في الله تعالى الله تعالى في الله في الله في الله في الله تعالى في مايا: ﴿ الله في الله

سیدناعلی والنین وونول ہاتھ اٹھا کرفر ماتے تھے کہ 'اللہم انبی أبسو أ إليك من دم عشمان'' اے الله میں عثمان ( مِنْ اللّٰهُ ) کے خون سے بری ہوں۔

(فضائل الصحابة للامام احمد ١/٩٥٢م ح١٥ ومنده حسن)

رسول الله مَنَّ اللَّهُ مَنَّ اللَّهُ عَمَّان اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَزُوجِل عَسْمان إن الله عزوجل عسلى أن يلبسك قميصاً ، فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه حتى عسلى أن يلبسك قميصاً ، فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه حتى تلقانى)) اعتَّان المُنْقريب اللَّهُ وَجَل تَجْهَا الكِتْمِيص (خلافت كى) يبتائك كاليس

اگر اے اتارنے کے لئے تیرے پاس منافقین آجائیں تو میری ملاقات (وفات وشیادت) تک اے نداتارنا۔

(منداحر ۱۹۳/۱۱ منده مجرح الموسوعة الحديثية ۱۳/۱۱) جمهورا البِسنت كِنز د يك سيرناعلى والفئة سے سيرناعثمان والفئة افضل ہيں۔ المل سنت كے مشہور ثقة امام ابن شہاب الزہرى رحمہ الله (متو في ۱۲۵هـ) سے بوجھا عمیا كم

ا بی ملی سے دیادہ محبت کرتے ہیں یاعثمان سے؟ انھول نے جواب دیا:عثمان ہے۔ (تاریخ دشق ان سے اسلام سندہ کھی)

الحمدللدابل سنت دونول معصبت كرتے ہيں۔

سیرتا انس بن ما لک را الله نظر مایا که بعض لوگ بید عوی کرتے ہیں کہ مومن یا مسلم کے ول میں علی اور عثمان دونوں کی محبت میرے کے ول میں المکنی اور عثمان دونوں کی محبت اسمی نہیں ہوسکتی من لوکہ ان دونوں کی محبت میرے دل میں اسمنی ہے۔ (تاریخ دشق لابن مساکر ۳۳۳/۴۱ وسند وحسن)

حافظ ابن عسا کرنے سیدنا عثان ڈٹائٹھ کے حالات سندوں کے ساتھ ایک جلد میں کھے ہیں۔

اے اللہ! ہمارے ولوں کوسیدنا عثان وسیدنا علی اور تمام صحابہ رضی اللہ عنبم اجمعین کی محبت سے بھردے ۔ آبین

## سيدناعلى طالثيري سيمحبت

(( لأعطين هذه الراية غداً رجلاً يفتح الله على يديه ، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله))

میں کل ضروراس آ دمی کو بہ جمنڈا دوں گا ، جس کے ہاتھ پراللہ فتح دے گا۔وہ اللہ اوراس کے رسول (محمد منافیق )اس اوراس کے رسول (محمد منافیق )اس سے مجت کرتا ہے اور اللہ اور اس

جب مبح ہوئی تو سب لوگ سور ہے سور ہے ہی رسول اللہ مَالَّيْنِ ہَمَ کے پاس پہنے گئے ،

ہرا دی بد چاہتا تھا کہ جھنڈ ااسے طے ۔ آ پ (مَالَّیْنِ اَ) نے بوجھا: علی بن ابی طالب کہاں

ہیں؟ لوگوں نے جواب دیا: یارسول اللہ! وہ آئھوں کے درد میں جتلا ہیں ۔ آ پ نے فر مایا:
انھیں بلالا وَ۔ جب (سیدنا) علی (رِالِیْنَوْ) آئے تو آپ (مَالِیْوَوْ) نے ان کی آئھوں میں

انٹالعاب مبارک ڈ الاقو وہ (فوراً) اس طرح ٹھیک ہوگئے جیسے بھی بیار ہی نہیں سے ۔ آپ

انٹالعاب مبارک ڈ الاقو وہ (فوراً) اس طرح ٹھیک ہوگئے جیسے بھی بیار ہی نہیں سے ۔ آپ

(مَالِیُوْنِوْ) نے (سیدنا) علی (رِالِیْوَوْ) کو جھنڈ ا دیا اور فر مایا: اللہ کی قسم آگر تیری وجہ سے ایک

آدی بھی ہدایت پر آ جائے تو تیرے لئے یہ مالِ غنیمت کے سرخ اونوں سے بہتر ہے۔

(صیح ابخاری: ۱۹۲۲ وی ۱۳۲۲ وی ۱۹۲۲ وی ۱۳۲۲ وی ۱۹۲۲ وی ۱۹۲۲ وی ۱۹۲۲ وی ۱۹۲۲ وی ۱۹۲۲ وی ۱۹۲ وی ۱۹۲ وی ۱۹۲

 ((أنت منى بمنزلة هارون من موسلى ، إلا أنه لانبي بعدي)) تيرى ميرے سأتھ وهى منزلت ہے جو بارون كى موكى (الله الله على الله يك ميرے بعدكوئى ني نبيل ہے۔ الله يدك ميرے بعدكوئى ني نبيل ہے۔ (البخارى: ٢٠٠٠م ١٥٠٠م)

اس صدیث سے سیدناعلی و النی کاعظیم الثان ہونا ثابت ہوتا ہے کی یا در رہے کہ اس کا خلافت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس صدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم میں فیڈیل کے بعد قیامت تک کوئی نبی پیدائیس ہوگا۔

معلوم ہوا کہ سیدناعلی و النفیائے ہے مونین محبت کرتے ہیں اور بغض کرنے والے منافق بیں۔ ہیں۔ ہما مالی سنت سیدناعلی و النفیائے سے محبت اور بیار کرتے ہیں۔

یا در ہے کہ محبت کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے کہ آ دمی آ ب بڑا تھ نے کا درجہ بڑھا کر مشکل کشا اور حاجت روا بنا دے یا آ پ کے قطیم الشان ساتھیوں اور صحابہ کرام کو برا کہنا شروع کردے ۔سیدناعلی ڈالٹیئے نے اپنے بارے میں خوب فرمایا ہے کہ ''میرے بارے میں دو (اسم کے ) شخص بلاک ہو جا کیں گے (۱) غالی (ادر محبت میں ناچائز) افراط کرنے والا ،ادر (۲) بخض کرنے والا حجت باز''

(فضاكل الصحلية لل مام احمرا را ۵۵ ح ٩٦٣ واستاده حسن راكديث بهم ١٥)

سیدناعلی ڈٹائٹیڈ کا دوسرا قول یہ ہے کہ'' ایک قوم (لوگوں کی جماعت) میرے ساتھ (اندھا دھند) محبت کرے گی حتی کہ وہ میری (افراط دالی) محبت کی وجہ سے (جہنم کی) آگ میں داخل ہوگی اور ایک قوم میرے ساتھ بغض رکھے گی حتی کہ وہ میرے بغض کی وجہ سے (جہنم کی) آگ میں داخل ہوگئ' (نضائل المتحلبة ١٥/١٥ ٥ ع ٩٥٢ وإسناده مجيح و كتاب السنة الابن الي عاصم ١٩٨٣ وسنده مجيح مرافديث ٢٨٥٠) چونكه الن دونول اقوال كاتعلق غيب سے بے للبذابيد دونول اقوال حكماً مرفوع بيں يعني رسول الله مَنْ عَيْرَاً مِنْ عَلَى رَزُيْ تَعْمَدُ كُوبِي بِالتّبِي بِتَاكَى مِول كي واللّه اعلم

معلوم ہوا کہ دوشم کے گروہ ہلاک ہوجا کیں گے:

سیدناعلی ڈائٹنڈ سے اندھا دھند محبت کر کے آپ کوخدا، مشکل کشااور حاجت رواوغیرہ
 سمجھنے دالے یا دوسرے صحابہ کرام کو برا کہنے دالے لوگ مثلاً غالی تئم کے روافض وغیرہ۔

😙 سيدناعلى النغنية كوبرا كهنه والله والكوك مثلاً خوارج ونواصب وغيره

تنبید: عکیم فیض عالم صدیق (ناصبی) وغیره نے سیدناعلی والنوز کی شان میں جو گتاخیاں کی ہیں۔ کی ہیں اور رافضوں سے کوئی ہیں۔ ابل صدیث کا ناصبیوں اور رافضوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ابل حدیث کا راستہ کتاب وسنت والا راستہ ہے اور یہی ابل سنت ہیں۔

سیدنا امیرالمونین عمر رفتانی نے فرمایا کہ نبی منگانی کے اس حالت میں وفات پائی کہ آپر منگانی کی منگانی کی منگان ، زبیر، طلحہ، سعد (بن ابی وقاص) اور عبدالرحمٰن (بن عوف رضی الله عنین ) سے راضی تھے۔ (ابخاری:۳۷۰۰)

سيدناسعد بن اني وقاص جالفيَّهُ فرماتے جيں:

جب آیت ﴿ نَدُ عُ اَبْنَا قَنَا وَ آَبْنَا نَکُمْ ﴾ هم اپن اولا ولے آئیں اور تم اپن اولا د لے آؤ (آل عمران : ٢١) نازل ہوئی تو رسول الله سَنَ اللَّهِ اللهِ عَلَى ، فاطمه، حسن اور حسین (شِی کُنْمُ ) کو باایا۔ پھر فر مایا: ((اللہم هلؤ لاء أهلی ))

اے اللہ اید میرے اٹل (اٹل بیت) ہیں۔ (صیح سلم: ۱۳۳۲ داراللام: ۱۳۲۰)
سیدہ عاکشر صدیقہ ڈی کھنا فر ماتی ہیں کہ نبی منا کھنے کے جاور کے نبچے فاطمہ جسن جسین اور علی (من کھنے) کو داخل کر کے فر مایا: ﴿ إِنَّ مَا يُرِيدُ اللّٰهُ لِيدُ هِبَ عَنْكُمُ الرِّ جُسسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّر كُمُ مَنْطُهِيْر اَ ﴾ التوصرف بیجا ہتا ہے کہ اے اٹل بیت تم سے نجاست دور کر دے الاحزاب: ۱۳۳۲ (صیح سلم: ۲۳۲۳)

ان صحیح احادیث سے سیدنا علی وفائن کی بردی فضیلت ثابت ہے۔ یادر ہے کہ امہات الموسین بھی اہل ہیں۔ سیدنا زید بن ارقم وفائن فرماتے ہیں کہ مہات الموسین بھی اہل ہیں۔ سیدنا زید بن ارقم وفائن فرماتے ہیں کہ در نساء ہ من أهل بیته ''آپ کی بیویاں آپ کے اہل ہیت میں سے ہیں۔
(صحیح مسلم ۱۳۵۰ دوار الملام ۱۳۲۵)

عموم قرآن بھی ای کامؤیدہ۔

سیدناعمران بن حصین طالفندے روایت ہے کہ نبی منگالیو مایا:

((إن علياً مني وأنا منه وهو ولي كل مؤمن))

بشك على مجھے سے ہیں اور میں أن سے موں اور وہ جرمومن كے ولى ہیں۔

(التريدي:۱۲ اسماد إسناده حسن)

سيدنازيد بن ارتم طالني عدوايت المحكم بني مَا النيام فرمايا:

((من كنت مولاه فعلى مولاه))

جس كاميس مولى مول توعلى اس يحمولي بين \_ (التر ذي:١٣١٥مرميع)

لغت من مخلص دوست كوجمي مولى كيتر بين \_ (ديك القامن الدميدم ١٩٠٠)

نى كريم منافيل في زيد بن حارث والنفز عفر مايان

((أنت أخونا ومولانا)) توجهارا بهائى اور بهارامولى ب\_ (ابخارى:٢٢٩٩)

آب مل النائم في سيدنا جليبيب المالنان كار عين فرمايا: ((هذا منى و أفا منه))

يد مجھے سے ماور میں اس سے ہوں۔ (مجھمسلم:۱۳۱۲/۱۲۷۲ودارالسلام:۸۳۵۸)

بعض روافض كا حديث ولايت سے سيدناعلى والفيَّة كى خلافت بلافصل كا وعوىٰ كرنا

ان دالكل سابقدود يكردلائل كى زوسے باطل ہے۔

الك دفعه سيدناعلى والنفيز بمار موكة تونى كريم منافيقيم في آپ كے لئے وعافر ماكى:

(سنن الترندي:۳۵ ۲۵ وقال: " نطذ احديث حسن ميح" وإسادوجسن )

مشہورتا بعی ابواسحاق السبیعی رحمہ اللہ فرمائے ہیں: میں نے آپ (امیر الموثین علی بنائنی ) کو منبر پر کھڑے دیکھا۔ آپ کا سراور داڑھی سفیدتھی۔

( كتاب المعرفة والتاريخ للفارى ۱۲۱۷ ومنده محى تاريخ ومش ۲۸۵ معنف عبد الرزاق ۱۸۹،۱۸۸، ۱۸۹۵ ( ۲۲۰ معنف عبد الرزاق ۱۸۹،۱۸۸، ۱۸۵۵ ( ۲۲۰ معنف عبد الرزاق ۱۸۹،۱۸۸، ۱۸۵۵ ( ۲۲۰ معنف عبد الرفض المبین ہے۔
سید تا ابو بکر الصدیق والفیئ نے قرمایا: 'او قبوا محمداً مَلْنَبِیْنَ فی اهل بیته''
(سیدنا) محمد مَلَا فَیْنِمْ کی رضا مندی آب کے اہل بیت ( کی بحیت ) میں تلاش کرو۔

(میخ البخاری:۳۵۱۳)

یعنی جوشخص سیدناعلی ،سیدناحسین ،سیدناحسن اورتمام صحابه کرام ہے محبت کرتا ہے تو قیامت کے دن وہ نبی کریم مثل نیکی کا ساتھی ہوگا۔

سیدنازید بن ارقم و النی نظر مایا: ' أول من أسلم على ' سب سے پہلے علی (والنیز) مسلمان ہوئے تھے۔ ابراہیم نحی (تابعی صغیر) نے صحابی رسول کے اس قول کا انکار کرتے ہوئے کہا کہ سب سے پہلے ابو بکر الصدیق (والنیز) مسلمان ہوئے تھے۔

(الترندي:٣٤٣٥ وقال: "لهذا حديث حسن صحيح" وسنده صحيح)

یعنی بچوں میں سب سے پہلے سیدناعلی والٹونڈ مسلمان ہوئے اور مردوں میں سیدنا ابو بکر الصدیق والٹونڈ سب سے پہلے مسلمان ہوئے تھے۔ واللہ اعلم

سيدنا عبدالله بن عباس وَلِيَّهُمُنا قرماتے بيں كه " أول من أسلم على رضى الله عنه " سب سے پہلے على وَلَّاتُونَهُ مسلمان ہوئے تھے۔ ( بجم العجابة للبغوى ٢٥٥ م ١٨١٠ ومنده مج ) عروه ( بن الزبير ، تا بعى رحمه الله ) قرماتے بيں كه على ( وَلَاَتُونَهُ ) آئم سامال كى عمر ميں مسلمان ہوئے تھے۔ ( بعجم السحلية للبغوى جمع ٢٥٥ ح ١٨١٠ ومنده مج ) سيدناعبدالله بن مسعود والفيئة فرمات بين كن مسعدت أن أفضل (أفضل) الهل الممدينة على بن أبي طالب "بهم با تين كرت ت كالمل مديد بين سب افضل (اقضى) على بن الى طالب بين - (فضائل الصحابة الامام احمام ۱۰۳۳ اوسده ميح) فضل (اقضى) على بن الى طالب بين - (فضائل الصحابة الامام احمام ۱۰۳۳ اوسده ميح) غردة فيبر كموقع پرمرحب يبودى كى الكاركاجواب وية بوك سيدناعلى والفيئة في فرمايا: "أنا الذي سمتنى أمي حيلوة "ميرانام ميركامال في حيدرد كهاب مين وه (حيدر أشير) بول - (صحيم سلم عدر ۱۸ اداراللام ۱۸۰۱)

پھرآ پ نے مرحب بہودی کوئل کر دیااور فتح خیبرآ پ کے ہاتھ پہوئی۔ سیدنا ابو ہریرہ ڈالٹیؤ سے روایت ہے:

رسول الله متالیقیم ، ابو بکر ، عمر ، عثمان ، علی ، طلحه اور زبیر (جنگیم ) حراء (پیمار ) پر متھ کہ وہ (زلز لے کی وجہ ہے ) ملنے لگا تو رسول الله متالیقیم نے فرمایا: رک جا ، اس وقت تیرے او پر نبی ، صدیق اور شہید (بی ) کھڑے ہیں۔ (صحیح مسلم: ۱۳۷۷ ودارالسلام: ۱۲۳۷)
رسول الله متالیقیم نے فرمایا: ((من آذی علیا فقد آذانی )) جس نے علی (رٹائیمن ) کو الله متالیقی دی اس نے علی (رٹائیمن ) کو الله متالیق دی اس نے مجھے تکلیف دی ۔ (نشائل الصحلة رزیادات القطیم : ۱۲۵ اوسنده صن ولد شاہر عند ابن حبان ، الموارد: ۲۲۰۲ والحام ۱۳۳۳ ووافقة الذہبی )

ایک دفعہ (بعض) اوگوں نے (سیدنا) علی ڈاٹٹیڈ کی شکایت کی تو رسول اللہ منافیڈ اسند فلی دات اللہ او فی ارشاد فرمایا: (( اُیھا الناس لا تشکوا علیا اُفو اللہ اِنه لا خشن فی ذات اللہ اُو فی سبیل اللہ )) اوگواعلی کی شکایت نہ کرو، اللہ کی شم بے شک وہ اللہ کی ذات یا اللہ کے راست میں بہت زیادہ خشیت (خوف) رکھتے ہیں ۔ (منداحہ ۱۸۲۸ والی کم ۱۳۳۳ اوجی ووافقہ الذی وسنده من میں بہت زیادہ خشیت (خوف) رکھتے ہیں ۔ (منداحہ ۱۸۲۸ والی کم ۱۳۳۳ اوجی ووافقہ الذی وسنده من اسید ناعلی برائی فی این اوگول سید ناعلی برائی نو فی این اوگول میں بختان بطلح اور زیر (جو اُلڈی کی ان اوگول میں بول کے جن کاذکر اللہ نے (قرآن مجید میں ) کیا ہے۔ ﴿ وَ نَوْ غَنا مَافِی صَلَّهُ وِ هِمْ مِنْ غِلْ اِنْحُوانًا عَلٰی سُرو مِ مُتَّفِیلِیْنَ ﴾ (الحجر: ۲۷) اور ان کے داول میں جو کدورت ہوگی ہم اسے نکال دیں گے اور وہ جاریا ئیول یہ بھائی سے جوئے ایک دوسرے کے سامنے

بيشي بول عمر (نفائل العملة رزيادات القطيعي : ١٠٥٠ اوسده ميم)

ابواسحاق السبعى فرمات بين: "وأيت علياً .... ضخم اللحية "بين في ويلى (ولا النين الواسحات السبعى فرمات بين الروك على المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال المسال الله المسال المسال الله المسال ال

جتنے فضائل علی بن ابی طالب را طالب را الطان کے (احادیث میں) آئے ہیں اتنے فضائل کسی دوسرے صحافی کے ہیں آئے وضائل کسی دوسرے صحافی کے ہیں آئے ۔ (متدرک الحام ۱۳۸۰ مدرد الحسند الحسن)

مختصریه که سیدناعلی «التّیمُهٔ بدری من السابقین الاولین ، امیر المونین خلیفه را شداور خلیفه کراشداور خلیفه کی بیارم منصرت کی الله منظم کا بیمن من کی منافع کی منظم کا بیمن منظم کا بیمن منافع کا بیمن منافع کی بیر بیر الله دری رحمه الله (منوفی ۱۳۷۰ه کا فرمات بین :

''جان لو، الله ہم اورتم پررهم کرے، بے شک الله کریم نے امیر المومنین علی بن ابی طالب ملائٹ کو کا علی نفسیلت عطافر مائی۔ خیر میں آپ کی پیش قد میاں عظیم ہیں اور آپ کے مناقب بہت زیادہ ہیں۔ آپ عظیم فضیلت والے ہیں۔ آپ جلیل القدر، عالی مرتبہ اور برسی شان والے ہیں۔

آپ رسول الله مَنَّ الْيُرِيِّ كَ بِمَا كَى اور پِيَازاد ،حسن وحسين كابا ،مسلمانوں كم وميدان ،

رسول الله مَنَّ اللهُ عَلَيْظِم كا دفاع كرنے والے ، ہم پلدلوگوں سے لڑنے والے ، امام عادل زاہد ، ونیا سے بیاز (اور) آخرت كے طلب گار ، نیج حق ، باطل سے دور اور ہر بہترین اخلاق والے ہیں ۔ الله ورسول سے بحبت كرتے ہیں اور آپ الله ورسول سے بحبت كرتے ہیں۔ والے ہیں ۔ الله ورسول آپ سے صرف منافق آپ ایسے انسان ہیں كہ آپ سے متقی مومن ہی محبت كرتا ہے اور آپ سے صرف منافق بدن ایسے انسان ہیں كہ آپ سے متقی مومن ہی محبت كرتا ہے اور آپ سے صرف منافق بدن ایسے انسان ہیں كہ آپ سے متقی مومن ہی محبت كرتا ہے اور آپ سے صرف منافق بدن سے الله ایس کے مقل علم ، برد باری اور اور ب کاخز انہ ہیں ، ڈواٹوئو " (الشرید میں الله الله ایس کے مقل علم ، برد باری اور اور ب کاخز انہ ہیں ، ڈواٹوئو اسے ابور کی میں دیا عمر ،سید نا عثمان ،سید ناعلی اور تمام صحابہ رضی الله ایس میں الله عندی کی عبت سے بحرد ہے ۔ آسین

### عشره بشره سيمحبت

سيدناعبدالرحلن بنعوف وظالفت سے دوايت ہے كه نبى مَثَالِثَيْمَ نے فرمايا:

((أبوبكر في الجنة و عمر في الجنة و عثمان في الجنة و علي في الجنة و على في الجنة و على في الجنة و عبدالرحمان بن عوف في الجنة و سعيد بن زيد في الجنة و سعيد بن زيد في الجنة وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. ))

(۱) ابوبکر (صدیق) جنت میں ہیں (۲) عمر جنت میں ہیں (۳) عثان جنت میں ہیں ہیں (۳) عثان جنت میں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں (۵) طلحہ جنت میں ہیں (۴) زبیر جنت میں ہیں (۵) عبد الرحمٰن بن عوف جنت میں ہیں (۸) سعد بن ابی وقاص جنت میں ہیں (۹) سعید بن الجواح جنت میں ہیں (۱۰) اور ابو عبیدہ بن الجواح جنت میں ہیں (۱۰) اور ابو عبیدہ بن الجواح جنت میں ہیں جن میں ہیں (۱۰) اور ابو عبیدہ بن الجواح جنت میں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں اللہ عبد المحانی ۱۰۹۱) میں ہیں ہیں ہیں ہیں المحانی ۱۰۹۱) ہیں تھے۔سیدنا عمر طالع فرماتے ہیں :

میں میں میں جن سے نبی کریم مَلَا اللّٰهِ مُم راضی ہے۔سیدنا عمر طالع فرماتے ہیں :
میں میالی میاری میں جن سے نبی کریم مَلَا اللّٰهِ مُم راضی ہے۔سیدنا عمر طالع فرماتے ہیں :
میں میالی میاری میں جن سے نبی کریم مَلَا اللّٰهِ مُم راضی ہے۔سیدنا عمر طالع فرماتے ہیں :

سیدنا ابو ہریرہ ڈاکٹنڈ فرماتے ہیں: رسول اللہ مَنْ اَیْنِمْ حراء (پہاڑ) پر تھے، آپ کے ساتھ ابو بحر (الصدیق) بمر،عثان علی طلحہ اور زبیر (مِنْ اَیْمَ ) تھے استے میں (زلز لے کی وجہ سے) پھر ملنے لگاتو آپ نے فرمایا:

راضي تقيه (ميح البخاري: ۳۷+)

((اهدا فما عليك إلا نبي أوصديق أو شهيد)) تشرر جاءاس وقت تجوير صرف نبى اصديق اورشبيدى كور عين (صحيمهم ٢٣١٧) اس صحیح صدیث علی ان جلیل القدر صحابہ کرام خواتیم کی بہت بڑی نصابہ ہے۔
ابو بکر (عبداللہ بن عثمان) العدیق کا لقب 'صدیق' نبی کریم مَلَا الله بن عثمان) العدیق کا لقب 'صدیت میں بیٹیں ہوں کے جبکہ سیدنا عمر دسیدنا عمر دسیدنا علی دسیدنا ابو بکر رُثُلِیْنَ شہید نہیں ہوں کے جبکہ سیدنا عمر دسیدنا عثمان دسیدنا علی دسیدنا تربیر بن العوام بڑی ایش شہید ہوں گے۔ یہ پیش گوئی حرف بخون پوری ہوئی۔ خادم رسول سیدنا انس طافنی سے دوایت ہے کہ نبی مثالی الله عمر واصد قهم کرف بوری ہوئی۔ خادم رسول سیدنا انس طافنی سے دوایت ہے کہ نبی مثالی الله عمر واصد قهم دراز حم امتی بامتی ابوبکر واشد هم فی امر الله عمر واصد قهم حسان وافر صهم زید بن شابت واقر ؤ هم آبی بن کعب واعدمهم بالحلال والحرام معاذو لکل امد آمین وامین طذہ الأمد واعدہ بن الجواح))

میری اُمت پرسب سے زیادہ مہر بان، میری امت میں ابو کر ہیں۔ اللہ (کے دین) کے معاطے ہیں سب سے سخت عمر ہیں، شرم وحیا میں سب سے سچ عثان ہیں، علم فرائف (میراث) کے سب سے بڑے عالم زید بن ثابت ہیں، سب سے بڑے قاری الی بن کعب ہیں، علال وحرام کو سب سے زیادہ جانے والے معاذ (بن جبل) ہیں اور اس اُمت کے المین الوعبیدہ بن الجراح ہیں۔

[رضى الثعنبم الجمعين]

(منداحمه ۲۸۱/۳۵ ت ۱۳۵۵ ۱۳۵ اسن الترندی: ۹۱ سروقال: "خذ احدیث حسن صحح" الضیاء فی الخیارة ۲ مر۲۲ ۲۲،۲۲۲ منداحمه ۲۲۷،۲۲۳ دا نفوا والمصابح: ۱۱۱۲ وقال: إسناده محج

عشره بشره بول یا دومرے محابہ کرام سب سے محبت کرنا جزوایمان ہے۔
امام عوام بن دوشب المشیبانی (تقد شبت فاضل ، متوفی ۱۳۸ هے) فرماتے ہیں:
"اذکروا محاسن اصحاب رسول الله مَلْنِ فَلْ لفواعلیهم القلوب
ولا تذکروا مساویهم فتحرشوا النامی علیهم "
رسول الله مَلْ فَیْرُم کے صحابہ کی شوبیال بیان کیا کروتا کہ (اوگوں کے) داوں میں ان

### فضائل محابد تكافئ

کی محبت ہی محبت ہواوران کی خامیاں بیان نہ کروتا کہ لوگوں (کے دلوں) میں اُن کے خلاف نفرت پیدائے ہوجائے۔

(تشيت الا مامة وترتيب الخلافة للحافظ البيعيم الاصباني: ٢١٥ وسنده حسن)

صحابر کرام پر تقید کرنااوران کی خامیاں بیان کرناالل بدعت کا خاصہ ہے۔ اہل سنت تو صحابر کرام پر تقید کرنااوران کی خامیاں بیان کرناالل بدعت کا خاصہ ہے۔ اہل سنت تو صحابر کرام قرآن وحدیث کی وجہ سے محبت ہی محبت کرتے ہیں۔ نبی کریم مناطق کے پیار ہے صحابہ کرام قرآن وحدیث کواُمت مسلمہ تک بہنچانے والے ہیں، اللہ نے اللہ عُناہُم وَرَضُواْ عَناهُ کَا تَاجَ اَصِی پہناویا ہے۔ اُن سے راضی ہوکر ﴿ رَضِی اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ کَا تَاجَ اَصِی پہناویا ہے۔

سحان الله

مشہور ثقه عابد فقیدا مام معافیٰ بن عمران الموصلی رحمداللد (متوفی ۱۸۵ھ) سے عمر بن عبدا عزیز رحمہ اللہ اور سیدنا معاویہ بن الی سفیان فرائی اس بارے میں پوچھا گیا تو انھوں نے فرمایا:

((لايقاس بأصحاب رسول الله سلطة أحد، معاوية صاحبه وصهره وكاتبه وأمينه على وحي الله عزرجل))

رسول الله مَنَّ عَيْمَ کِم صحابہ کے ساتھ کُونَی بھی برابر نہیں قرار دیا جا سکتا۔ معاویہ ( رَافِعُونَهُ)

آپ کے صحابی، ام الموشین ام حبیبہ کے بھائی ، کا تب اور اللہ کی وی ( ککھنے ) کے امین ہیں۔ ( تاریخ بنداد جام ) ۴۰ سرم درسیج )

مشهور جليل القدر تابعي كبيرامام مسروق بن الاجدع رحمه الله (متوفى ٦٢ هـ) فرمات مين:

"حب أبي بكر و عمر و معرفة فضلهما من السنة "

ابوبكراورعمر (رفاضًا) ہے محب كرنااوران كى فضيلت بېجاناسنت ہے۔

(تاريخ ومثق لا بن عساكر ٣٣ ر ٢٥٤، المعرفة والبّاريخ للا مام يعقوب بن سفيان الفاري ١٨١٣ وسنده معيني )

رضي الله عنهم أجمعين

الحديث: 19]

#### سيدناطلحه بن عبيدالله طاللة المعنية

ارشادبارى تعالى ہے:

﴿ لَقَدُ رَضِى اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ إِذْ يَبَايِعُوْ نَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَافِي قَلُولِهِمْ فَانُولُ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَافِي قَلُولِهِمْ فَانُولُ السَّكِيْنَةَ عَلَيْهِمْ وَآقَابَهُمْ فَانْحًا قَرِيْبًا ﴾ التُدراضي مو گيا مؤين سے جب وہ درخت کے نیچ آپ کی بیعت کردے تھے، التُدراضي مو گيا مؤين سے جب وہ درخت کے نیچ آپ کی بیعت کردے تھے، ان کے دلول میں جو ہے اُسے اللّٰه خوب جانتا ہے، پس اُس نے اُن پرسکون نازل فرمایا درفتح قریب عطافر مائی۔ (الق ۱۸۰)

اس آیت کریمہ میں مونین سے مرادوہ چودہ پندرہ سو(۱۵۰۰) صحابہ کرام ہیں جنھوں نے حدید ہے مقام پر درخت کے پنچ ، نبی کریم ملکی فیڈ کے دست مبارک پر بیعت رضوان فرمائی تھی۔

ان صحابة كرام مين سيدنا ابو بكر، سيدنا عمر، سيدنا على ، سيدنا طلحه، سيدنا زبير، سيدنا عبد الأصحابة كرام مين سيدنا ابوعبيده بن عبد الرحمٰن بن عوف، سيدنا سعد بن الى وقاص، سيدنا سعيد بن زيد اور سيدنا ابوعبيده بن الجراح من الله عنهم أجمعين

بیعت رضوان کے موقع پر کفار مکہ نے سیدنا عثمان رفائٹن کو روک لیا تھا تو نبی کریم منافیز کے اپنے دائی ہاتھ کے بارے میں فرمایا کہ بیعثمان کا ہاتھ ہے اور پھراسے اپنے بائیں ہاتھ پر مارکر فرمایا: یہ بیعت عثمان کی طرف سے ہے (میج البخاری: ۱۹۹ موالدیث: ۱۹ س ۲۵) معلوم ہوا کہ سیدنا عثمان رفائٹن بھی بیعت رضوان میں شامل ہیں۔ بیعت رضوان کرنے والوں سے مخاطب ہوکررسول اللہ منافیز کم مایا:

((أنتم خير أهل الأرض))

زمین میں تم سب سے بہتر لوگ ہو۔

(منيح البخاري: ١٥٣ منيح مسلم: ١٨ ورقيم وارالسلام: ١٨ (٢٨١١)

سيدنا جابر بن عبدالله الانصاري والنفؤ فرمات بي كدرسول الله مَنْ فَيْدَا مِ عَلَى الله مَنْ فَيْدَا م

((لايدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة ))

بیعت رضوان کرنے والوں میں سے کوئی بھی جہنم میں واخل نہیں ہوگا۔

(سنن الرندى: ٣٨١٠ وقال: "طذا حديث حسن صحيح" وسنده مح وأصل في مح مسلم: ٢٣٩٥) سيد ناطلحه بن عبيد الله التيمى ، الوجمد المكى ولانتها كو بيعت رضوان كے علاوہ اور بهت می خاص قضيلتيں حاصل بين۔

(سنن الترندي: ٢٤١٤ وسنده ميح ،الحديث: ١٩ص ٥٦)

آپ ہے اڑتمیں (۳۸)کے قریب احادیث مروی ہیں جن میں دوسیح بخاری میں اور تین سیح مسلم میں موجود ہیں۔

آپ سابقین اولین میں ہے ہیں پھر مہاجرین کی مقدس جماعت میں شمولیت کا شرف حاصل ہے۔

رسول الله مَنَ عَيْرَمُ فَي عَرْوهُ أحد كون فرمايا:

((أوجب طلحة)) طلحه كے لئے جنت داجب ہوگئی۔

(مندانی یعلی ۱۳۳۲ - ۱۷ وسنده سن والترندی:۱۲۹،۱۲۹۲ وقال: "هذه حدیث حسن غریب" اِلْح وصحه الحاکم ۱۲۷۳ و وافقه الذیبی)

ارشاد بارى تعالى ب:

﴿ مِنَ الْمُوْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَفُوا مَاعَا هَدُوااللَّهَ عَلَيْهِ عَ فَمِنْهُمْ مَّنْ قَصٰى نَحْبَةُ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّنْطُرُ مِسَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَ فَمِنْهُمْ مَّنْ يَّنْتَظِرُ مِسَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَي

مومنوں میں سے ایسے لوگ ہیں جنھوں نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ سج کر دکھایا ، اُن

نیی مَنَّالَیْظِم نے سید ناطلحہ رخی تینو کو ' زندگی کے دن پورے ہو گئے' میں ذکر قرمایا ہے۔ (سنن التر ندی:۳۰۰۳ دسندہ حسن وقال التر ندی: ' هلذا حدیث حسن غویب' الخ) غرادہ اُسے دن نبی مَنَّالِیْظِم کا دفاع کرتے کرتے طلحہ والتینُو کا ماتحوشل ہوگیا تھا۔

(میم ابغاری:۳۰۱۳) سید ناطلحہ ڈالٹیئئ بنگ جمل کے موقع پرتر یسٹی (۱۳)سال کی عمر میں چھتیں (۳۲) انجری کوشہبد ہوئے۔(تقریب المعہدیں: ۳۰۱۷)

آپ کومروان بن الحکم الاموی نے گھٹے پر تیر مارانھا (جس سے ) آپ شہید ہو گئے۔ (طبقات ابن سعد ۳۲۳۳ وسندہ مجع)

سيدناعلى والفنة نے قرمایا:

''إنى لأ رجو أن أكون أنها وطلحة والمزبير مهن قال الله ﴿ وَنَوْعَنَا مَافِيُ صَلَّدُوْدِهِمْ مِنْ قِالَ الله ﴿ وَنَوْعَنَا مَافِي صَلَّدُوْدِهِمْ مِنْ غِلْ ﴾ مجھے یہ پوری اُمید ہے کہ میں بطلحہ اور زبیر (بن العوام) ان لوگوں میں بور بخش ہوگی ہم میں بول گے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرمایا: اور ان کے دلول میں جور بخش ہوگی ہم اسے نكال دیں گے وہ آسے سامنے تختوں پر بھائيوں كی طرح (بیٹھے) مول گے اِ

اسے امام ابن افی شیبے نے حسن سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔

جنگ جمل کے موقع پرسید ،علی ڈالٹنڈ نے فر مایا:

" والله ما أدى بعد هذا حيواً" الله كاتم مير عنيال بين اباس ك بعد كولى في رائد ما أدى بعد هذا حيواً" الله كاتم مير عنيال بين اباس ك بعد كولى في رائد من ابن الم يبده الم ١٥٠١م ١٥٠٠م و الدوسي المناطق المناطق

"لعن الله قتلة عثمان في السهل والجبل والبر والبحر"

عثمان (رٹائٹنز) کوئل (شہید) کرنے والوں پر اللّٰہ کی لعنت ہو، میدان میں، پہاڑ میں بخشکی میں اور سمندر میں۔

(معنف ابن البيشيبه ٢٦٨٨ ح٣٧٤ وسنده هج اسالم بن البي الجعد برئيمن البدليس: الفتح أميين في تحقيق طبقات المدلسين ٢٨٣٨)

لبعض روانض اصحاب جمل کی تکفیر کرتے ہیں، اُن کی تر دید میں ابوجعفر الباقر محمد بن علی بن الحصین رحمہ اللہ کا قول ہے کہ 'لم یکھو اُھل المجمل '' اُصحاب جمل (جنھوں نے باہمی جنگ کڑی) نے کفرنویں کیا۔ (مصنف این ابی شیبہ ۱۸۸۵ ح ۵۵۷ ساوسندہ جج ) ایک روایت کا خلاصہ ہے کہ نبی مَلَی اللہ اللہ اللہ میں عبید اللہ رائی تُنوز کوشہید کہا۔

(و كيمير مسلم: • ٥١٤/٢ واضواء المصابح: ١٠٨)

آخريس سيدنا طلحه والفيُّورُ كالك سهرى قول بيش خدمت ب، فرمات مين:

"أقل العيب على المرء أن يجلس في داره"

آ دمی اگراپنے عیوب کم کرنا چاہتا ہے تو اسے جائے کہ اپنے گھر میں بین الہ ہے۔ (مندمسد دکمانی المطالب العالية :۲۸۱۴ و قال این جر: ''صحیح موتوف'' و کتاب الزهد لا بن البارک ،روایة نغیم بن حماد الصدوق: ۱۲، والزهد لوکیع : ۲۵۳ والزهد لا بی داود: ۱۱۰۸ اوالزهد لا بن ابی عاصم: ۸۱ والعزلة للخطا بی: ۲۲ ومنده صحیح)

سيدناطلحه والفي علمت برناايمان كى علامت بر والعسر لله

[الحديث:۲۰]

# سيدناز بيربن العوام طالنين يسمحبت

سیدنا نبی کریم مَنَافِیْزُمْ کے حواری سیدنا زبیر بن العوام بن خویلد طالفیْد آپ کی پھوپھی صفیہ بنت عبدالمطلب طالفیْنا کے فرزندار جمندا درعشر ہبشرہ میں سے تھے۔

رسول الله مَثَالِيَّةِ عَلَم كاارشادمهارك ہے:

(( إن لكل نبي حواريّاً وحواريّ الزبير بن العوام )) برني كاليك حوارى بوتا باورمير حوارى زبير بن عوام بير.

(صحیح البخاری:۲۸۴۲ وسیح مسلم:۲۴۱۵)

سيدنا عبدالله بن عباس وَلَيْ فَيْنَا فرمات بين: "أما أبوه فحواري النبي عَلَيْكُمْ "" اوراس (عبدالله بن الزبير وَلِيَّ مِنَا) كاباجان، في مَثَّلَةً فِلْم كحواري تقير

(میخ البخاری ۲۲۲۵)

سفیان بن عیدند نے فرمایا: حواری ناصر (مددگار) کو کہتے ہیں۔ (سنن رزندی:۳۲۷۳۰سنده سجع) بنوقر بظه والے ون ، نبی مَوَّاتِیْا نِم نے زبیر طِالْنیوْ سے فرمایا:

( فداك أبي وأمي)) ميرے مال باپ تجھ برفدا( قربان) مول\_ (صحح بخارى: ٣٤٢٠ وصح مسلم: ٢٣١٩)

#### سيدناعمر طالتفؤ فرمايا:

"مأجداً حق بهاذا الأمرمن هؤ لاء النفراً والرهط الذين توفي رسول الله ملائلة وهو عنهم راض، فسمّى علياً وعثمان والزبير وطلحة وسعداً وعبدالرحمٰن"

میرے خیال میں اس خلافت کامستی ان لوگوں کے علاوہ دوسرا کوئی شخص نہیں ہے،

جن سے رسول الله مُنَافِيْتِم وفات تک راضی تھے، آپ نے علی ،عثان ، زبیر، طلحه، سعد (بن افی وقاص) اور عبد الرحمٰن (بن عوف رُئی اُفَیْم) کانام لیا۔ (صحح الناری:۲۷۰۰) سیدناعثمان رِثَافِیْمَدْ نے فرمایا:

"أما والذي نفسي بيده إنه لخيرهم ما علمت وإن كان الأحبهم إلى وسول الله عَلَيْهِ"

اوراس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے بے شک وہ (زبیر خالفیٰز) میرے ملے کہ کے مطابق ان لوگول میں سب سے بہتر ہیں اور آپ نبی مل الفیٰزِ کوان سب سے بہتر ہیں اور آپ نبی مل الفیٰزِ کوان سب سے نبیتر ہیں اور آپ نبی مل الفیٰزِ کوان سب سے نبیتر ہیں اور آپ نبی مل الفیٰزِ کوان سب سے زیادہ محبوب متے ۔ (صبح ابخاری: ۲۵۱۷)

رب كريم كاارشادي:

﴿ ٱلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا آصَابَهُمُ الْقَرْحُ ﴿ لِلَّذِينَ آحُسَنُوا مِنْهُمُ الْقَرْحُ ﴿ لِلَّذِينَ آحُسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقُوا آجُرٌ عَظِيمٌ ﴾

جن لوگوں نے تکلیف اٹھانے کے بعد بھی اللہ اور رسول کی پکار پر لبیک کہی ،ان میں سے نیک اور متقی لوگوں کے لئے بڑاا جر ہے۔ ( العمران:۱۷۲ )

اس آیت کے بارے میں سیدہ عائشہ صدیقہ طِنْ بِنَا اینے بھا نجعروہ بن الزبیررحمہ اللہ سے قرماتی ہیں:

'آبواك ، والله من الذين استجابوا لِلله والرسول من بعدماأصابهم القوح''
الله كي فتم ، تيرے دونوں والدين (ايا زبير طِنَّائِمُةُ اورنا ثا ابو بكر طِنَّائِمُةُ ) ان لوگوں ميں
سے تھے جضوں نے زخم و تكليف اٹھانے كے بعد بھى الله ورسول كى يَكِار پرليك كيى۔
(صِحِ مسلم: ٢٣١٨ ور قيم داراللام ١٣٣٩)

رسول الله منكافيكم نے فرمایا: "زبیر (بن العوام) جنت میں بین "

(سنن الترندي: ۴۵ ساورا ستاده صحیح، لحدیث: ۱۹ س ۵۲)

أيكروايت من آب من في في في عاميدنا زبير طالفوز كوشهيدكها

(صحيح مسلم: ١٩١٤ والحديث: ١٩٩٩ (٥٢)

زربن جیش رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ میں (سیدنا) علی (طَالِنَوْ ) کے پاس تھا کہ (سیدنا زبیر طُالِنَوْ ) کے قاتل ) ابن جرموز نے اندرآنے کی اجازت ما کئی تو علی (طُالِنَوْ ) نے فرمایا: ابن صفیہ (زبیر رظالِنُوْ ) کے قاتل کو آگ کی'' خوش خبری' وے دو، میں نے رسول اللہ طُلِنَوْ کو فرماتے ہوئے ساکہ ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے اور میراحواری زبیر ہے۔ اللہ طُلُنُوُ کُو فرماتے ہوئے ساکہ ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے اور میراحواری زبیر ہے۔ (منداحدار ۱۸۹۸ وسندہ حسن)

اس روایت کوما کم نے سیج قرار دیا ہے۔ (السدرک ۱۳۸۵ ۱۳۹۵)

سیدناعلی برانین نے فرمایا: مجھے یہ پوری امید ہے کہ میں بطلحہ اور زبیر (بن العوام) ان لوگوں میں جور بخش لوگوں میں جور بخش لوگوں میں جور بخش ہوں گے جن کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا: اور ان کے دلوں میں جور بخش ہوگی ہم اسے نکال دیں گے اوہ آمنے سامنے تختوں پر بھائیوں کی طرح (بیٹھے) ہوں گے آ موگ ہم اسے نکال دیں گے اوہ آمنے سامنے تختوں پر بھائیوں کی طرح (بیٹھے) ہوں گے آ

سیدناز بیر (فرانین بحیبن میں مسلمان ہوئے تصاور چھتیں بھری (۳۶ه ) کوجنگ جمل سے والی لوٹے ہوئے اللہ عند

تخفة الاشراف كى ترقيم كے مطابق كتب سته ميں آپ كى بيان كردہ بيس سے زيادہ

احادیث بیں ان میں سے مشہور ترین صدیث درج ذیل ہے:

سيدناز بير طالني فرمات بيل كميس فرسول الله منافيكم كوفر مات موس سنا:

((من كذب على فليتبوأ مقعده من النار))

جو خص مجھ پر جھوٹ بولے گاوہ اپناٹھ کا نا (جہنم کی) آگ میں تلاش کرے۔

(منجع بناری: ۱۰۷)

اے اللہ! ہمارے دلوں کوسیدناز بیر اللہ نظام اور تمام صحابہ کرام کی محبت سے بھردے۔
وضی اللہ عنهم اجمعین

[الحديث: ٢١]

### سيدنا عبدالرحمن بنعوف والتنيئ سيمحبت

ارشادبارى تعالى ب:

﴿ لَقَدُ رَضِى اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ إِذْ يَبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ ﴾ اللهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ إِذْ يَبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ ﴾ اللهُ مومنول سے راضی ہوگیا جب وہ درخت کے یچ آپ کی بیعت کرر ہے تھے۔ (الفَحَ ١٨٠)

ان جليل القدراور خوش قسمت صحابة كرام مين سيدنا عبد الرحلن بن عوف طافية بهى شامل تقر حافظ ذبى رحمه الله فرمات بين: "ومن مناقبه أن النبي عَلَيْتُ شهدله بالجنة، وأنه من أهل بدر الذين قيل لهم: اعملوا ماشئتم..." إلخ

اورآپ کے مناقب میں سے ریجی ہے کہ نبی مَثَافِیَا ہے آپ کے جنتی ہونے کی گواہی وی، اورآپ بدری صحابیوں میں سے ہیں جن کے بارے میں (الله تعالیٰ نے ) فرمایا: جو جا ہوسو کرو[تمھاری مغفرت کردی گئی ہے۔] (سیراعلام العملاء اردے)

اس زمین پرایک ایبادقت بھی آیا کہ اہم الانبیاء سیدنا مجمد رسول الله منافیظ تشریف لائے تو دیکھا کہ نمازی اقامت ہو بھی ہاور (سیدنا) عبدالرجمن بن عوف بڑافیظ لوگوں کو (امام بن کر) نمازی و هارہ جیں۔ وہ ایک رکعت پڑھا تھے تھے کہ نبی کریم منافیظ تشریف لائے۔ جب عبدالرحمٰن بڑافیظ کو احساس ہوا کہ نبی منافیظ آگے جیں تو معلی عاامت سے چھے بٹنا شروع کیا۔ آپ منافیظ نے اشارہ فرمایا کہ نماز پڑھاتے رہو۔ پس انھوں نے نماز پڑھائی ، جب سلام پھیراتو کیا ہوا؟ سیدنا مغیرہ بن شعبہ رڈائیٹ کی زبائی سنیں :
پڑھائی ، جب سلام پھیراتو کیا ہوا؟ سیدنا مغیرہ بن شعبہ رڈائیٹ کی زبائی سنیں :
پڑھائی ، جب سلام پھیراتو کیا ہوا؟ سیدنا مغیرہ بن شعبہ رڈائیٹ کی زبائی سنیں :
پڑھائی ، جب سلام کا النبی علائے وقعت فو کعنا الو کعة النبی سبقتنا "

ہاری جورکعت روگی تھی وہ پڑھی[ پھرسلام پھیرا] (سیج مسلم: ۱۸۲۱ کاور تیم دارالسلام: ۱۳۳۳)
معلوم ہوا کہ ایک دن ،عذر کی وجہ ہام الانبیاء مثل شیخ نے اپ امتی عبدالرحمان بن
عوف دی تھیے تماز پڑھی۔ پوری امت میں نبی کریم مثل شیخ کی امامت کا شرف صرف
آب ہی کو حاصل ہے۔

منعبید بلیغ: صحیح مسلم والی روایت کامفهوم ، بهت سی سندول کے ساتھ درج ذیل کما بول پس مجمی موجود ہے:

سماب الام للهافعي (ار۱۲۲) ومند احمد (۱۲۲۹ م۱۲۳ م۱۲۲ مندعبد بن حميد (المنتخب: ۲۵۱ مند الم اللهافعي (ار۱۲۳ م۱۲ م ۲۵۱ ومنده محيح) وصحح ابن خزيمه (۱۳۹ م ۲۵۱ وسنده محيح) وصحح ابن خزيمه (۱۳۸ م ۱۳۸ م ۱۳۳۸) وموطأ امام ما لک (۱۳۸ م ۲۰۰۷) ومندالداري (۱۳۲ دومرانسخه: ۱۳۷۷) وعام کتب حدیث -

ال عديث برامام ابن ماجد رحمه الله علي الله علي علوة رسول الله علي الله علي على علوة رسول الله علي الله علي علف رجل من أمنه "كاباب باندها ب- (قبل ١٢٣٧)

علف رجل من أمنه "كاباب باندها ب- (قبل ١٢٣٧)

على ما المنظم في وقت برنما زباجها عت قائم كرف بين صحابة كرام كى تا تندفر ما كى وسول الله مَلَى في ما يا عبد الرحل بن وف جنت بين بين -

(سنن التريذي: ١٤٤٧ وإسناده مي / الحديث: ١٩ص ٥٦)

ایک حدیث بی آیا ہے کہ (سیدنا) عمر طالفتی نے اس وقت تک بجوسیوں سے جزیہ خبیں لیا جب تک (سیدنا) عبدالرحمٰن بن عوف دلالله فی نے کوائی شددے دی کہ رسول الله خلائی نے جر (ایک علاقے ) کے مجوسیوں سے جزیدلیا تھا۔ (صحیح بناری:۲۱۵۲،۳۱۵۲) سیدنا عمر دلائی نے جبدالرحمٰن بن عوف دلائی نے نے مایا:'' فانت عندنا عدل'' سیدنا عمر دلائی نے عبدالرحمٰن بن عوف دلائی نے نے مادل (ثقہ، قابل اعتماد) ہیں آپ ہمارے (تمام صحابہ کے ) نزدیک عادل (ثقہ، قابل اعتماد) جیں۔

(سندانې يعلى ٢ ر١٥٢ ح ٨٣٩ دسنده دسن)

عبدالرحمٰن بن عوف طالفيَّة قرمات بي كه جب بهم مدية آئورسول الله مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ

میرے اور سعد بن الرئع (الانصاری دافتیز) کے درمیان رضیدُ اخوت ( بھائی جارا) قائم کر وادیا۔ (صحح بناری:۸-۲۲)

ام الموثنين عا مُشهد يقد ولله في فرمايا كرتى تحيل كدالله تعالى عبدالرحمن بن عوف كوجنت كل سبيل ( ينطع جشم ) سے يائى يلائے۔

(سنن الترندى: ۳۵۳۹ملخساد إسناده حن ، وقال الترندى: ۴۳۵۳ملخساد إسناده حن ، وقال الترندى: طلة احديث حسن غريب ) نبي مَثَالِيَّةِ أِلَمْ النِي وِفَات تَك عبد الرحمٰن بن عوف رِثَالْقَنْدُ سے راضي ستھے۔

(و كيمير بخاري: ٥٠٠ ٢٥٠ والحديث: ١٥٨ (٢٨)

"تبيد: ايكروايت من آيا ب كرآب (سيدناعبدالرحل بن عوف الألفية) كمنول كبل على المستنة موت جنت من واخل مول عيد -

(منداحه ۲۸ ما ۲۵ ۲۵ ۲۵ من مديث تارة من دادان كن المب المنوا)

اس روایت کے ایک راوی عمارہ بن زاؤان کے بارے میں امام احمد بن خنبل نے فر مایا: ''یووی عن [ثابت عن] أنس أحادیث مناکیر ''وه (ثابت عن] أنس احادیث مناکیر ''وه (ثابت عن) انس سے منکرروایتیں بیان کرتا ہے۔

(الجرن والتعديل ۱۷۷۱ وسنده محى ، دتهذيب التهذيب مردود تشوا بدرة والزيادة مند)
للهذابيروايت منكر (ضعيف ومردود) باس روايت كے باطل ومردود شوابد كے لئے و يكھنے
الموسوعة الحديثية (۱۳۸۸ ۳۳۸ ) اس تنم كی ضعیف ومردووروایات كی بنیا د پر بعض لوگ
صحابه کرام در آندم كے خلاف ہرزه سرائی كرتے رہتے ہیں حالاتكہ ضعیف روایت كا وجوداور
عدم وجود ، ہونا اور نہ ہونا ایک برابر ہے۔ (ویکھئے کاب الحج و جس لابن حبان ار ۱۳۲۸ ترجہ سعید بن زیاد)
سیدنا عبد الرحمٰن بن عوف و الفظیم ۳۲ ھے کو در بید طبیبہ ہیں فوت ہوئے۔

ابراہیم بن عبدالرحلٰ بن عوف رحمداللدفر ماتے ہیں کدمیں نے (اینے ابا)عبدالرحلٰ

# فالم محابر المنظمة الم

بن وف كے جناز مير اسيرنا) معدبن الى وقاص ( داللين ) كود يكهاده فرمار بے تھے: "اذهب ابن عوف بيطنتك من الدنيا لم تتفضغض منها بشي "

اے ابن عوف! آپ دنیا ہے اس حال میں جارہ ہیں کہ آپ نے اس کے ساتھ اپنے آپوذراہمی آلود فہیں کیا۔ (منہوم: المعدر کلحاکم ۲۸۷۵ مندوسی )

رضي الله عنهما [الحديث:۲۲]

### سيدناسعد بن ابي وقاص شائنيه سيمحبت

سيرناسعد بن ما لك بن وجيب بن عبد مناف الزبرى القرش المكى ابواسحاق في في فرمات بين: "ماأسلم أحد إلا في اليوم الذي أسلمت فيه، ولقد مكثت سبعة أيام وإنى لذلث الإسلام"

جس دن میں مسلمان ہوااس سے پہلے (آزادمردوں میں آلی بیت اور سیدنا ابو بکر دافت میں آلی بیت اور سیدنا ابو بکر دافت کے سوا) کوئی بھی مسلمان نہیں ہوا اور سات دن اس حالت میں گزرے کہ میں تیسرامسلمان تھا۔ (صح بناری: ۲۷۶۷)

آپ ہی کے بارے میں نبی کریم مَا فَيْقِيْمُ نِے غزوہُ أُحد کے دن فرمایا تھا:

(( ارم فلداك أبي و أمي )) تير پيتكو،ميرے مال باب تم بر قربان مول\_

(صحح بخارى: ٥٥- ١٧ وصح مسلم: ١٢ ر١٢ وتر قيم دارالسلام: ١٢٣٧)

الك رات رسول الله مَنْ النَّهُمُ فَيْمُ فِي مَايا:

((ليت رجلاً صالحاً من أصحابي يحرسني الليلة ))

به صدیث اس دورکی ہے جس دفت آیت مبارکہ ﴿وَاللّٰهُ یَعْصِمُكَ مِنَ النَّامِی ﴾ ادراللّٰدآپ کولوگوں ہے بچائے گا (المآئدة: ۲۷) نازل نہیں ہوئی تھی۔ ویکھئے سنن التر مُدی (۲۲۹ ۳۰ و اِسنادہ حسن وجحہ الحاکم ۲۸۳۱ ووافقہ الذہبی ) وسیح این حبان (موار دانظم آن: ۳۹ کا وسندہ حسن ،مؤمل بن اساعیل حسن الحدیث) و الفنائل محابر الكافئة المستسبب الكافئة المستسبب الكافئة المستسبب الكافئة المستسبب الكافئة المستسبب المستسبب

بعديس آپ منافي م كے لئے بہرے داركى كوئى ضرورت شدىى۔

سیدنا سعد بن ابی و قاص دلی تفیظ فرماتے ہیں کہ'' عربوں میں ، اللہ کے راستے ہیں سب سے میں اللہ کے راستے ہیں سب سے میں اللہ تیر جلائے والا میں ہوں۔'' (صحح بناری: ۳۷۲۸)

آپ کے بارے میں قرآن کی بعض آیات مبارکہ نازل ہوئیں۔

(ويمين مسلم: ٢٦ عاددارالسلام: ١٢٣٨)

ني كريم مَن المين إلى المعدن إلى المعدن المعدن المعدن المعدن ))

اور سعدین افی و قاص جنت بیل بین \_ (سنن الزندی: ۲۷ مرد اساده میجی الحدیث: ۱۹ م ۵۲) سید ناعمر دلالفید نے آپ کوان چیو صحابہ میں شار کیا جوائن کے خیال میں خلافت کے ستحق تھے۔ (دیکھیے میجی ابنیاری: ۲۰ سالدی شاکدی شارک کا دیکھیے کا بنیاری: ۲۰ مرد کا الحدیث: ۲۲ ص ۲۷)

غروة أحد كموقع پرسعد وللفي في سيدنارسول الله مَلَافِيَّا كودا كي اور با كي سفيد كيرول شي جريل اور ميكا يكل (عَيَّالُمُ ووفرشتول) كود يكها - (صحيم سلم:٢٣٠٩دواراللام:٩٠٠٣) حافظ ذبي فرمات بي كرا أحد العشوة ، وأحد السابقين الأولين ، وأحد من شهد بدراً والحديبية و أحدالستة أهل الشوري "

آپ عشر ہمبشرہ میں سے ایک اور سابق اولین میں سے تھے۔ آپ بدر اور حدید بیاشامل تھے اور مجلس شوریٰ کے چھار کان میں سے ایک تھے۔ (سیراعلام الدبلاء ار ۹۲۳)

آپ فاتح ایران ہیں۔قادسیآپ کے ہاتھ پر فتح ہوااوراللہ تعالی نے کسری کونیست ونابود کردیا۔و کیھئے سیراعلام النبلاء (ار118)

ایک دفعہ سیدنا سعد و اللہ فیزے کوفہ میں خطبہ دیا پھر پوچھا: اے کونے والواہل تھا را کیساامیر ہوں؟ تو ایک آپ میرے م کے مطابق رعیت سے ہوں؟ تو ایک آپ میرے م کے مطابق رعیت سے

انسان نبیس کرتے مال صحیح تقیم نبیس کرتے اور نہ جہادیس شریک ہوتے ہیں۔"
سعد رفائیڈ نے فرمایا: اے اللہ! اگریشخص جموٹا ہے تو اسے اندھا کردے، اسے نقیر کردے
اوراس کی عمر بمی کر، اسے فتوں کا شکار کردے۔ (مصعب بن سعد نے) کہا، پھر وہ آ دی اندھا
ہوگیا، وہ دیواریں پکڑ کرچانا تھا، وہ اتنا فقیر ہوا کہ پسیے مانگا تھا اور وہ مختار (ثقفی کذاب)
کے فتنے میں بہتا ہوکر مارا گیا۔ (تاریخ دش ج۲۳۲۲۳۳ دسندہ سے، دیراعلام المبلاء ارسال ۱۱۳۱۱۱۳۱۱ والدہ نی فاصل جندہ نی کریم مانگی کے فتے میں بہتا ہوکر مارا گیا۔ (تاریخ دشق ج۲۳۲۳۳۳ دسندہ سے، دیراعلام المبلاء ارسال ۱۱۳۱۱۱۳۱۱ البدرات")
والاصلاح مندنی فاصل: الملعین والصواب الملفت وفی فاصل: 'المحوادث والصواب: 'الجدرات')
ایک دفعہ نبی کریم مانگی نی نے دعافر مائی: ((الملھ ماد خیل من طلماالباب عبداً یحبک و حجب کرتا ہے اور تو اس دو از سے سعد (رفائی کو اضل کر جو تجھ سے مجب کرتا ہے اور تو اس سے مجب کرتا ہے اور تو اس درواز ہے سے سعد (رفائین ) داخل ہوئے۔

(المتدرك للحائم ۲۹۹۸ ج ۱۱۱۷ دسنده حن ، تارخ دشق ۲۲۳،۲۲۳ ، وحجه الی کم دوافقه الذبی)

تنبیه: متدرک بیل "عبدة بن واکل" حیب گیا ہے جبکہ حجے" عبیدة بنت واکل" ہے والحمد لله

سیدنا سعد دفائق مسلمانوں کے باہمی اختلا فات ناپئد کرتے تھے اورفتوں ہے اپنے

آپ کو بہت دورر کھتے تھے۔ آپ جنگ جمل اور جنگ صفین میں بالکل غیر جانبدار جوکر دور

بیٹھے دے۔

آپ (ایک دن) اپنے اونوں کے درمیان موجود تھے، آپ نے دیکھا کہ آپ کا بیٹا عمر آرہا ہے (عمر بن سعدال لشکر میں تھا جضوں نے سیدنا حسین ڈائٹنڈ کوشہید کیا تھا، بیخت فتنہ یر دراور مبغوض مخفص تھا)

آپ نے فرمایا: اے اللہ! میں اس آنے والے (عمر بن سعد) کے شرسے تیری پناہ جا ہتا ہوں۔

عمر بن سعدنے آکر کہا: آپ یہال اونٹول بکریوں میں بیٹھے ہوئے میں اور لوگ حکومت کے لئے ازر ہے ہیں؟

سیدناسعد دلافیز نے اس کے سینے پرمکامارااور فرمایا: خاموش ہوجا۔

(صحيح مسلم: ٢٩٢٥، دارالسلام: ٢٣٣٢) نيز ديكھئے سيراعلام النبلاء (١٢٢١)

معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے درمیان ہاہمی اختلاف کی صورت میں تمام فرقوں اور جماعتوں سے علیحدہ ہوکر کتاب وسنت پڑمل کرنا چاہئے۔ سیدنا سعد رالتنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کس گروہ کے ساتھ ہیں؟ توانھوں نے فرمایا: '' مماأنا مع واحدہ منہما '' میں کسی ایک کے ساتھ بھی تہیں ہوں۔ (المتدرک ۱۸۰۳ ۵۰۲ ۵۰۲ وسندہ صن، سین بن خارجة وثقد این حبان ۲۸ م ۱۵۵ و کر عبدان فی السحابة فحد مثلا اینزل عن درجة الحن)

سيدناسعد المنفية سے ایک رکعت وتر کا پڑھٹا ٹابت ہے۔ (ویکھے میج ابخاری: ١٣٥٦ ومعرفة اسنن والآ المبنی ٢٧٣١ ح ١٣٩٥ وقال النبوي في آ اراسنن: ٢٠٠٦]: "وإسناده صحيح")

سیرنا سعد منافعیٔ جب مکری بیار ہوئے تو نبی کریم منافی نیم نے انھیں فر مایا: ہوسکتا ہے کہ اللہ تخصی فر مایا: ہوسکتا ہے کہ اللہ تخصی باتی رکھے، کیجولوگوں (مسلمانوں) کو تجھ سے فائدہ ہوگا اور پھیلوگوں (کافروں) کو تجھ سے نقصان ہوگا۔ (میح بناری:۲۹۵اومیح مسلم:۱۲۱۸)

مشہورقول کےمطابق آپ۵۵ جمری میں عقیق کےمقام پرفوت ہوئے۔

(تقريب المتبديب:٢٢٥٩)

رضي الله عنه

[الحديث:٢٣]

# سيدناسعيدبن زبدر الله

سیدنا ابوالاعورسعید بن زید بن عمرو بن نفیل القرشی العدوی بناشیهٔ قرباتی بین:

' والله لقد رأیتنی و بان عمر لمو ثقی علی الإسلام قبل أن یسلم عمر ،

ولو أنَّ أُحدًا ارفض للذی صنعتم بعثمان لکان محقوقاً أن یرفض ''
الله کی شم الجھے وہ وقت یا د ہے جب عمر (رفائش ) نے اسلام قبول کرنے سے پہلے ،

عصاسلام قبول کرنے کی وجہ سے باندھ رکھا تھا۔ تم لوگوں نے (سیدنا) عثمان (رفائش ) کے ساتھ جو کھ کیا ہے آگراس کی وجہ سے اُصد (کا پہاڑ) آئی جگہ ہے ہے جا تا تو بیاس کا سیحتی تھا کہ جٹ جا گراس کی وجہ سے اُصد (کا پہاڑ) آئی جگہ ہے ہے میں معلوم ہوا کہ سیدنا سعید بین زید رفائش السام میں سے اورقد یم الاسلام میں ۔

معلوم ہوا کہ سیدنا سعید بین زید رفائش السابقین الاولین میں سے اورقد یم الاسلام میں ۔

معلوم ہوا کہ سیدنا سعید بین زید رفائش السابقین الاولین میں سے اورقد یم الاسلام میں ۔

معلوم ہوا کہ سیدنا سعید بین زید رفائش الساب سے فرمایا:

((وسعيد بن زيد في الجنة )) اورسعيد بن زيد في الجنة )

(سنن الترندي: ٣٢٥ وسنده صحيح ،الحديث: ١٩ص ٥٦)

#### حافظ ذہبی فرماتے ہیں:

''أحد العشرة المشهود لهم بالجنة ، ومن السابقين الأولين البنريين ، ومن الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، شهد المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد حصار دمشق وفتحها ، فولاه عليها أبو عبيدة بن الجراح ، فهو أول من عمل نيا بة دمشق من هذه الأمة '' آپعشره مين سے بين، أصل جنت كي خوش خبرى دى گئي ہے، آپ سابقين أولين اور بدرى صحايول مين سے شيجن سے الله راضى ہے اور وہ الله سے راضى

میں۔آپ (تمام) غزوات میں رسول اللہ منافیق کے ساتھ شریک رہے۔آپ وشق کے ماصرے اور فتح کے وقت (وہاں) موجود تھے۔آپ کو (سیدنا) ابوعبیدہ بن الجراح (رافیق ) نے دشق کا والی بنایا اور اس امت میں دشق کے سب سے پہلے نائب آپ بی تھے۔ (سیراعلام العبلاء جامی ۱۲۵،۱۲۲)

تنبید: سیدناسعیدبن زید و بیان غزوهٔ بدر کے موقع پر مدینه میں حاضر نہیں سے بلکہ شام میں تھے۔دیکھئے الاصلبة فی تمییز الصحابة (ج۲ص۲۸ م۲۲۲)

غزوۂ بدر کے مال نغیمت میں آپ کا حصہ مقرر کیا گیا تھا (جس کی وجہ ہے آپ کو بدر کی کہا جاتا ہے)۔ دیکھئے معرفۃ الصحابۃ لا لی تھیم الاصبہانی (ج اص اسمالہ مدیجے عن محمر بن اسحاق بن بیار م ۱۳۲ ابند صحیح عن معمر )

عالمباسی وجدسے امام نافع (مولی ابن عمر بری فید) کی روایت میں آیا ہے کہ ' و کان بدریا '' اوروہ (سبعید بن زید) بدری تھے۔ (معرفة السحابة ص١٣٣ وسند وسمح)

سیدناعمر ڈالٹھٹو کی بہن فاطمہ بنت النطاب ( وَلَیْ اَلْهَا) آپ کی زوجہ محتر متھیں جن کے بارے میں ایک ضعیف روایت میں آیا ہے کہ سیدناعمر والٹھٹو نے اپنی بہن اور بہنوئی کواسلام لانے کی وجہ سے مار مارکرلہولہان کر دیا تھا۔ پھرانھوں نے ( وضویا عسل ) کر کے قرآن مجید کی تلادت کی تقی اور مسلمان ہو گئے تنے (!) (دیکھئے الدیث ۲۲۰ س۲۲ سامی)

سعید بن زید والنوزید بن عمره بن فیل قو حیداوردین ابراسی پر تصاور نبی کریم منافظ کے نبی مبعوث ہونے ہے پہلے ہی فوت ہوگئے تھے۔سیدہ اساء بنت ابی بکر الصدیق منافظ فرماتی ہیں:

"میں نے دیکھا، زید بن عمروبی نفیل کعبہ سے پیٹرلگائے، کھڑے ہوکر یہ کہدرہے تھے۔ اے قریشیو!اللہ کی قتم ، میرے سواتم میں سے کوئی بھی دین ابراہیم پڑییں ہے۔ (اساء فی فی فی ان میں:)وہ (زید) لڑکیوں کوزندہ در گورنییں کرتے تھے۔ اگر کوئی مخص اپنی بٹی کو قتل کرنا جا بتا تو یہ اس سے کہتے: اسے قل نہ کر، اس کے تمام اخراجات میں اپنے ذمہ لیتا ہوں، پھروہ اس لڑکی کو لے لیتے تھے۔ جب وہ بڑی عمر کی ہوجاتی تو اس کے باپ سے کہتے: اگر تو چاہے تو تیری لڑکی تیرے حوالے کردوں ، ورنہ میں ہی اُس کے سارے معاملات بورے کرول گا۔ (میجے بناری: ۲۸۲۸)

زید بن عمرو وہ ذبیحہ بیس کھاتے تھے جو بتوں کے آستانوں پر ذرخ کیا جاتا تھایا جس پر ذرخ کے وقت اللہ کا تام نہیں لیا جاتا تھا۔ زید بن عمر وقریش مکہ کو ملامت کرتے ہوئے کہ جری کواللہ نے پیدا کیا ہے، اس کے لئے آسان سے پانی اللہ نے برسایا ہے اور زمین سے اس کے لئے سبز ہ (اللہ نے) اُگایا ہے۔ پھر تم اسے غیر اللہ کے تام پر ذرخ کرتے ہو!؟ وہ قریش والوں پر (اس شرک کی وجہ سے ) سخت انکار کرتے تھے۔ ( سیح بخاری: ۲۸۲۲) وہ قریش والوں پر (اس شرک کی وجہ سے ) سخت انکار کرتے تھے۔ ( سیح بخاری: ۲۸۲۲) زید بن عمرونے تھے۔ ( سیح بخاری: ۲۸۲۲)

" اللهم إني أشهدأني على دين إبراهيم"

اے اللہ! بیں گوائی ویتا ہوں کہ بین ابراہیم پر ہوں۔ (سیح بخاری: ۳۸۲۷) زید بن عمروکے بارے بیں رسول الله مَا لَيْنَا اللهِ اللهِ

(المستدرك للحاسم ٣ ر٢١٦ ح ٣٩٥٦ وسند دحسن ، وسحجه الحاسم على شرط سلم وأقر ه الذهبي في الخيص )

اَروٰی تا می ایک عورت نے سید نا سعید بن زید دالفیّن پر مروان بن الحکم الا موی کی عدالت میں معید بن عدالت میں سعید بن فران میں جموٹا دعویٰ کر دیا کہ اُنھوں نے میری زمین پر قبضہ کرلیا ہے۔عدالت میں سعید بن زید دالفیّن نے نی کریم میں فیڈیل کی ایک حدیث منا کرفر مایا:

"اللهم إن كانت كاذبة فعم بصر ها واقتلها في أد ضها "الميرانالله!اگر يورت جموثي بتوان اندها كرد اوراساس كاز بين بيل بلاك كر رادي مديث (عروه) كتيج بين كه وه عورت مرف سے پہلے اندهى موگئ اور پھروه ايك دن ابن زبين پرچل دى كدايك كر ھے (كنويس) بين كركرم كئى۔

(صحيح مسلم: ١١١ وتر قيم دارالسلام: ١٣١٣)

انفائل محابد فلكن الله المستحافية

اولیا واللہ سے دشمنی کا میدانجام انتہائی عبرت ناک ہے مگر پھر بھی لوگ بازنہیں آتے۔ سیدنا سعید بن زید ملائٹ کی بہت کم روایات ہم تک پنچی ہیں جن میں سے ووحدیثیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہیں۔

ایک دفعہ کوفیہ کی بڑی مسجد میں کسی (خالم اور بدنصیب) شخص نے سیدناعلی ڈاکٹنڈ کو مرا بھلا کہا تو سیدنا سعیدین زید دلائٹنڈ نے اس پر شخت اٹکار کیا اور وہاں نبی کریم مثالی فیٹر کی وہ صدیث سنائی جس میں عشرہ مبشرہ کے جنتی ہونے کا ذکر ہے۔ نبی کریم مثالی فیٹر نے فرمایا:

((أبو بكر في الجنة ، وعمر في الجنة ، وعثمان في الجنة ، وعلي في الجنة )) إلخ

> ابو بکرجنتی ہیں ،عرجنتی ہیں ،عثان جنتی ہیں اور علی جنتی ہیں ...الخ سعید بن زید ملائشۂ نے فرمایا:

"والله لمشهد شهده رجل یغبر فیه وجهه مع رسول الله مَانِیْنِهِ السلام"
افضل من عمل أحد کم ولو عمّر عمر نوح علیه السلام"
الله كاشم اجوفض رسول الله مَانِیْنِم کے ساتھ کی معرکے میں حاضر رہا ہے اوراس کے چہرے پرغبار پڑاہے وہ تمحارے تمام (نیک) اعمال سے افضل ہے اگر چہ سمعیں نوح علیقیا کی عربھی مل جائے۔ (دیکھے منداحری اس ۱۹۲۷ وسندوجی)
معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کے غبار کوبھی کسی نیک انسان کامُل نہیں پہنچ سکتا رسجان الله معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کے غبار کوبھی کسی نیک انسان کامُل نہیں پہنچ سکتا رسجان الله معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کے غبار کوبھی کسی نیک انسان کام کن نیک گئے۔
مقام) میں فوت ہوئے ، پھرا ہے کو کہ بندا یا گیا اور آپ (مدینہ میں ) فن کئے گئے۔

(طبقات ابن سعدج ٣٥٣ وسنده حسن)

آپ جمعہ کے دن فوت ہوئے تھے ، آپ کی وفات کی خبر پینجی تو (سیدنا) ابن عمر (ڈٹائٹ)عقیق چلے گئے اور (مصروفیت کی دجہ سے ) نماز جمعہ چھوڑ دی۔

(این سعد ۳۸۴ سنده همچم )

# الغائل محابرى المنظمة المنظمة

عبدالله بن عمر رُوَّا فَهُنَانِ أَصِينِ حنوط (خوش بو) لگایا اوراً کھا کرمسجد لے مجمع ، پھرآپ کا جنازہ پڑھااور دوبارہ وضونہ کیا۔ (طبقات ابن سعد ۲۸۳۸ وسندہ مجمع)

نافع ہے روایت ہے کہ معید بن زید (برالفیز) بدری صحابی تھے۔سیدنا ابن عمر الکافیئا کو معلوم ہوا کہ وہ (سیدنا سعید بن زید برالفیز) جمعہ کے دن بیمار ہیں تو انھوں نے سورج بلند ہوئے اور نماز جمعہ قریب ہونے کے باوجود جمعہ چھوڑ دیا اور سعید بن زید برالفیز کے باس تشریف لے مئے۔ (صحیح بخاری: ۳۹۹) رضی الله عنه

[الحديث:٢٢٢]

# سيدنا ابوعبيده بن الجراح طالني مسمحت

((إن لكلّ أمّة أميناً وإنّ أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة بن الجراح)) ب شك برأمت كاليك الين بوتا ب اوراك (ميرك) امتو إب شك بهارك الين ابوعبيده بن الجراح (مالله ) بين راضح بخارى ٢٢٣٣، مجمسلم ٢٢١٩)

سيدنا حذيف بن اليمان والتنظ فرمات بي كه نبى مَثَالِيَّةِ أَلَى مَنْ الْتَعْرِ الْمَانِ (كَ وَفَد ) \_ \_ فرما يا تفا: (( لأبعثنّ إليكم رجلاً أميناً حق أمين ، حق أمين ))

میں تمھاری طرف ایبا آ دمی بھیجوں گا جو تھی معنوں میں امین ہے، امین ہے۔ پھر آپ (مَا اَشْتُومُ) نے لوگوں (اپنے صحابہ کرام) کودیکھا پھر ابوعبیدہ بن الجراح (رَا اَشْدُ) کوروانہ کیا۔ (میج مسلم: ۲۳۲۰واللفظ لی میج بناری: ۳۷۴۵و)

سیدناحذیفہ ڈگائیڈی سے روایت ہے: رسول اللہ مَا اَلْتُوْلِیَ کے پاس نجران سے عاقب اورسید (دوعیسائی) آئے۔وہ آپ سے مبابلہ کرنا چاہتے تھے تو ان میں سے ایک نے ووسرے سے کہا:الیانہ کر،اللہ کی تم اِلگروہ نبی ہوئے اور ہم نے مبابلہ کرایا تو ہم اور ہماری اولاد بھی کامیا بنیس رہے گی۔انھوں نے آپ سے کہا:" آپ جو چاہتے ہیں ہم ہماری اولاد بھی کامیا بنیس رہے گی۔انھوں نے آپ سے کہا:" آپ جو چاہتے ہیں ہم آپ کو دیتے ہیں۔آپ ہمارے ماتھ ایک امین آدمی بھیج دیں،امین (امانت وار) کے سوا دوم اکوئی شخص نہ بھیج سے۔"

آپ مَنْ اَلْتُمْ نِهِ مَعْنُول مِينَ مُعَارِبُ مِنْ مُعَارِبُ مِنْ مُعَنُول مِينَ مِعْنُول مِينَ المِينَ المِين بهار معالية كرام ويكف مُكُلِق آپ نے فرمایا: ابوعبيده بن الجراح أثھ كر كھڑے ہوجاؤ۔ جب وہ کوڑے ہوئے تو آپ نے قربایا: یاس است کامین ہیں۔ (میح بخاری: ۴۳۸۰)

سیرنا انس ڈالٹو کے سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَالٹیڈ کے پاس یمن والے (مسلمان)

آئے تو کہا: ''ابعث معنیا رجالاً بعلمنا السنة و الإسلام ''آپ ہمارے ساتھ ایسا

آدمی جیجیں جوہمیں سنت اور اسلام سکھائے۔ آپ (مَالٹیڈ کِم) نے ابوعبیدہ (دُولٹیڈ کُم) کا ہاتھ

پڑا اور قربایا: یاس اُمت کے ایمن ہیں۔ (میح مسلم: ۳۲۹۷ ورقباللام: ۱۲۵۳)

جے رسول اللہ مَالِیڈ کِم حقیق معنوں میں امین قرار دس ، اُن کی کمتی عظیم شان ہے۔!

جے رسول الله مَنَّ اللَّهُ مَنَّ اللَّهُ مَنَّ اللَّهُ مَنَّ اللَّهُ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْمِ شَان ہے۔! اس حدیث سے بیکھی ثابت ہوا کہ نبی کریم مَنْ اللَّهِ اور صحابہ کرام لوگوں کو قرآن وسنت سکھاتے تھے اور یہی دین اسلام ہے۔

رسول الله مَثَلَ الله عَلَيْ الله عَلَي الله عَلَيْ ال

اور ابوعبیدہ بن الجراح جنتی ہیں۔ (سنن الزندی: ۲۵۲۷ وسندہ جی ، اہنا سالحدیث: ۴۹ م ۲۵) عبداللہ بن شقیق رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ میں نے (سیدہ) عاکش ( رفاق بنا) سے بوچھا: رسول اللہ منا اللہ علی ہوں میں ہے کون آپ (منا لیڈیلم کے صحابیوں میں ہے کون آپ (منا لیڈیلم کے کوب تھا؟

انھوں نے فرمایا: ابو بکر، بیں نے پوچھا: پھرکون (زیادہ محبوب) تھا؟ انھوں نے فرمایا: محبوب علیہ المجراح۔ عمر، میں نے پوچھا: پھرکون (زیادہ محبوب) تھا؟ انھوں نے فرمایا: ابو عبیدہ بن الجراح۔ میں نے پوچھا پھرکون؟ تو آپ (دائے ہے) خاموش ہوگئیں۔

(سنن التريةى: ٣١٥ اوتال: "هذا حديث حسن صحيح "سنن ابن البه ٢٠ اوسد و حج ) استن الترية على ١٠٢ اوسد و حج ) رسول الله منا الله عنا الله عنا

((نعم الرجل أبو بكر، نعم الرجل عمر، نعم الرجل أبو عبيدة بن الجراح، نعم الرجل أسيد بن حضير، نعم الرجل ثابت بن قيس بن شماس، نعم الرجل معاذبن عمرو بن الجموح))

ابوبكر (صديق) التحقية دي بين، عمراتهم آدي بين، ابوعبيده بن الجراح المحقية وي

ہیں، اُسید بن حضیر التھے آ دمی ہیں، ثابت بن قیس بن شاس التھے آ دمی ہیں، معاذ بن جبل التھے آ دمی ہیں (اور )معاذ بن عمر دبن الجموح التھے آ دمی ہیں۔

(متداحرن ۲۳ م ۹۳۳ و ۱۳۳ و ۱۳۳ و ۱۳۳ و ۱۳۳ و ۱۳۳ و ۱۳۳ و ۱۳ و

ایک دفعه سیدناعمر «الفنز نے فرمایا: میں بیرجا ہتا ہوں کہ ابوعبیدہ بن الجراح جیسے لوگوں سے بیگھر بھرا ہوتا۔ (صلیة الاولیاء خاص ۱۰۱ دسندہ حسن)

آپ اٹھارہ ہجری (۱۸ھ) کو طاعون عمواس میں بیارہوئے اور انتہائی صبر واستقلال کا مظاہرہ کیا۔ و یکھئے کتاب الزہد لابن المبارک (ح ۸۸۲ وسندہ حسن، الحارث بن عمیرہ الرّبیدی الحارثی صدوق) اس بیاری میں آپ ۱ احد کو اٹھاون (۵۸) سال کی عمر میں فوت ہوئے۔ ڈاٹھؤ این سعد کہتے ہیں: '' رسول اللّه مُن اللّه عَلَیْ اللّه عَلَیْ اللّه مِن اللّه مِن اللّه مِن اللّه مِن الله مِن الله

(طبقات این سعد ۲۸۴/۲)

# أم المونين سيده خديجه زيافها سيمحبت

نى كريم مَنَا فَيْمَ كُم عِلَى إلى جبريل المن عَالِينَا الشريف لائے اور فرمايا:

" فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها و منّي و بشّرها ببيت

في الجنة من قصب، لا صخب فيه ولا نصب"

(اے اللہ کے رسول!)جب وہ (خدیجہ ڈاٹنٹنا) آپ کے پاس آئیں تو آنھیں میری

اورالله کی طرف سے سلام کہیں اور جنت میں موتیوں والے ایک محل کی خوش خبری

وے دیں جس بیل شرشور ہوگا اور شکوئی تکلیف۔ (صحیح بخاری: ۲۸۲۰ رضیح مسلم: ۲۳۳۲)

سيدناعلى بن الى طالب وللنفيز سروايت ہے كه نبي مثل تيوم نے فرمايا:

((خير نسائها مريم وخير نسائها خديجة))

عورتوں میں سب ہے بہتر مریم (علیقامٌ) اور خدیجہ (خاتیجُنا) ہیں۔

(صحیح بخاری:۳۸۱۵ وصیح مسلم: ۲۹ ر، ۳۴۳)

سیدہ عائشصدیقہ ڈانٹھا ہے مردی ایک حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ ہی مَلْ الْمِیْلِمَ سیدہ خدیجہ ڈانٹھا ہے بہت زیادہ محت کرتے تھے۔

(و كيفي مج بخاري: ٣٨١٩، ١٨١٩ و يح مسلم: ٢٣٣٥، ٢٢٣١)

سيدناعبدالله بن عباس في في السيدوايت ب كدرسول الله مَن الينم في قرمايا:

(( أفضل نساء أهل الجنة: خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد

و آسية بنت مزاحم امرأة فرعون ومريم ابنة عمران))

جنتی عورتوں میں سب سے افضل خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد (مَا النَّيْمُ)،

فرعون کی بیوی آسیه بنت مزاهم اور مریم بنت عمران بیل \_

(منداحمه ار۱۹۳۳ ح ۲۹۷۸ وسنده هیچ و حجه این حیان ، الاحسان : ۱۹۹۱ رو ۱۰ کوالیا کم ۴ ر۹۹ ۵ ،۳ رو ۱۸۵،۱۲ م

الله کوتم الله آب کوبھی ممکین نہیں کرے گا۔ (سیح بخاری: ۱واللفظ له وصی مسلم: ۱۲۰) معلوم ہوا کہ نبی کریم منافظ میرسب سے پہلے ایمان لانے کا شرف سیدہ خدیجہ فظافیا کوماصل ہے۔

می کریم منگانتین کی چاروں بیٹریاں، فاطمہ، رقیہ، نینب ادرام کلثوم بنگائین خدیجہ زاتین کے بطن سے پیدا ہوئی تعیس۔ آپ منگائیئ کے فدیجہ زاتین کی موجود کی میں دوسری شادی نہیں کی۔ می منگافیئ کی از داج مطہرات میں سیدہ خدیجہ زاتین کا بہت بڑا مقام ہے۔ حافظ ابن حجر العسقلانی آپ کے بارے میں کہتے ہیں:

" زوج النبي عَلَيْكِ وأول من صدّقت ببعثته مطلقاً" ني مَنَا يُنْظِم كَى زيدِ جَمُول في مطلقاً آپكى نبوت كى تقد يق سب سے پہلے كى۔ فِنْ اللَّهُ اللَّهُ الله ماية من ١٢٤١)

مغارتا بعین میں سے امام زہری رحداللہ فرماتے ہیں:

پہلی عورت جس سے رسول الله مَالِيَّةِ أَنْ شادى كى خديجه بنت خويلد بن اسد بن عبدالعزى بن تقل من اسد بن عبدالعزى بن تصى بين -آپ نے يہ نكاح بعث بوت سے پہلے كيا تھا۔ يه نكاح خديجه (فَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ ) كه دو (فَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ ) كه دو (فَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ ) كه دو

على الله المعالمة ال

### سيده عاكثنه ظاهنا سيمحبت

سيده عائشة في المنه في الماس من الماست من كرسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهِمْ كَ پاس جبريل عَلَيْهِا مجھے (ميرى تصويركو) ريشم كلباس ميں لائے تو فرمايا: "هلذه ذو جنك في الدنيا و الآخوة" بيدنيا اور آخرت ميں آپ كي زوجہ ہيں۔ (ميح اين حبان ،الاحيان - ١٥٣ عرص ١٥٣ عرص دسن)

رسول الله من فین کے بستر مبارک برآنے والی آپ کی سب از واج بقین جنت میں بھی

آپ کی از واج ہوں گی لیکن آپ نے خاص طور پر اپنی بیوی سیدہ عائشہ فی ایک اے قرمایا: ((أما إنك منهن .)) تم تو اضی میں سے ہو۔

( سيدناعلى بن ابي طالب والتنظيك عاص ساتهى سيدناعلى الدنيا والآخوة ... " بيتك يس جات (علانيه ) فر هايا: " إنهي لأعلم أنها زوجته في الدنيا والآخوة ... " بيتك يس جات مول كرده (عائش والتنظيل ) آب (مَلَ الله عَلَي وَلَهُ الله مَا يُول كرده (عائش والتنظيل عن ما لك والتنظيل عن دوايت بيك درسول الله مَا الله عَلَي الله عَلَيْ الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَيْ الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَيْ الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَيْ الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَي الله عَلَيْ الله عَلَي الله عَلَيْ الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلْمُ الله عَلْمُ عَلَيْ الله عَلْمُ عَلْمُ الله ع

((فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على مسائر الطعام .)) عائشك فنسيلت عورتول براس طرح ب جس طرح تمام كهانول ي ثريد فضل ب \_ ما كائشك فنسيلت عورتول براسطر و بعادى . ديم مح مسلم: ٢٦٩٩ ١٩٣٧ ع

ٹریداس لذیذ کھانے کو کہتے ہیں جے روٹی کو پُوری کرے گوشت کے شور بے میں بھگوکر بنایا جاتا ہے۔

ثی مَنْ الْفَیْزُ نَ ابْنِی بیاری بینی سیده فاطمه رُنی انجائے نے مایا: (( أي بسنیة النسیت تحبین ها أحب ؟)) اے میری بینی اکیاتم اس سے مبتثبیں کرتی جس سے میں محبت کرتا ہوں؟ انھوں نے فرمایا: تی ہاں، آپ (مَنَّ الْفَیْزُمُ) نے فرمایا: (( فاحبی هذه . )) پس تم اس (عائشہ مُنْ الْمُنْ اللہ عجب کرو۔ (می مسلم: ۱۲۳۳ ۱۳۳۲ و ۱۲۲۹)

سیدنا عمرو بن العاص جلائی نے رسول الله مَلَائِیْمُ ہے یو چھا: آپ لوگوں بیس ہے کس ے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ آپ مَنْ نُیْمُ ہے فر مایا: ((عـسانشة)) میں سب سے زیادہ عاکشہ سے محبت کرتا ہوں۔ (میح بناری ۳۱۹۲، میج سلم ۲۳۸۳ [۲۱۷۵])

نى كريم مَنْ النَّيْمَ فِي (ايك دفعه) سيده عائش فَيْنَ النَّهُ مَايا: ((يا عائس الهذا جبويل يقونكِ السلام .)) اع عائش (عائش)! يجريل تخصلام كتب بين عائش فَيْنَا فَ يَقُونكِ السلام .)) اع عائش فَيْنَا فَي الله الله الدان بر ( بحى ) الله كار مست اور سلام بور

الفائل محابر شألق المستحارة المائل محابر شألق المستحارة المائل محابر شألق المستحارة المائل ال

(منجى يخارى: ١٠٠١ وميح مسلم: ٩١ ر ٢٣٣٧ [١٩٠٧])

ایک روایت مین 'وعلیه السلام ورحمة الله و بو کاته "کے الفاظ ہیں۔ (سی بخاری: ۳۷۱۸)

رسول الله مثالثة مَثَالِثَةُ إلى وقعه سيده الم سلمه لِخَالَةُ است فرمايا: (( الانسؤ ذيسنسي فسي هوائشة ، فإنه و الله ما نزل علي الوحي و أنا في لحاف المرأة منكن غيرها .))

المجمع عائشه كي بارك بين تكليف نه دو، ب شك الله كي فتم المجمد برتم بين سي صرف عائشه المجمد بين وحى نازل به وتى سي - (منج بنارى: ٣٧٧٥)

سیدنا عبدالله بن عبال طالفهٔ فیصیده عائشه فیلی کے مرض الموت میں انھیں مخاطب کرتے ہوئے آسان سے کرتے ہوئے آسان سے کرتے ہوئے آسان سے کارل ہوا۔ (نصائل الصحابة الله مام احرار ۲۵۸ کارسندہ میج)

(منداحمدار۷۷۷ح۲۳۹۱ وسنده حسن، طبقات ابن سعد ۱۸۸۸ وسنده جي ) نيز ديکيم ميخ جناري (۲۷۷۱) عن کريم سيد تامحمد رسول الله منافيز تم کا آخري زمان سيده عائشه فران الله منافيز کي گريس گزرار (ديکيم ميد تامحمد دسول الله منافيز کم کا آخري زمان سيده عائشه فران الله منافيز که کا آخري زمان ۱۳۷۷)

پلکه آپ کی وفات سیده عائشه کی گود میں ہوئی۔ (دیکھتے بچاری:۳۴۴۹ صیح مسلم:۴۳۳۳) مسلی بن دینار ( نقه راوی ) نے ابوجعفر محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب رحمہ اللہ سے سیدہ عائشہ ڈی جھا کے بارے میں ہو چھا تو انھوں نے فرمایا: "استغفر الله لها" میں ان کے لئے اللہ ماستغفار (مغفرت کی دعا) کرتا ہوں۔ (طبقات این سعد ۸،۸ دوسندہ سمجے) مشہور تقد فقید عابدتا بھی ابوعا کشد مسروق بن الا جدع الكوفی رحمہ اللہ نے فرمایا:

"حدثتني الصديقة بنت الصديق، حبيبة حبيب الله ، المبرّاة"

مجھے صدیق کی بیٹی (عائشہ) صدیقہ نے حدیث بیان کی (جو) اللہ کے حبیب کی حبیبہ ہیں (اور) پاک دامن ہیں۔ (منداحم ۲۲۱۰۳۲ ج۲۲۰۳۰ وسندہ سیج)

اُم ذرہ ( تقدراویہ ) سے روایت ہے کہ (سیرنا ) ابن زیر ( دائی ہے ) نے سیرہ عائشہ ( رہی ہے )

کے پاس دو یور یول میں ایک الکھ کی مالیت کا مال بھیجا تو انھوں نے ایک ٹرے منگوا کراہے
نوگوں میں تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ اس دن آپ روزے سے تھیں۔ جب شام ہو کی تو آپ نے فرمایا: میری افظاری لے آؤ۔ اُم ذرہ نے کہا: اے ام الموشین ! کیا آپ ینہیں کر کئی تھیں کہ جو مال تقسیم کر دیا ہے ، اس میں سے پانچ درہم بچا کران سے گوشت خرید لیتیں اور اس سے روزہ افظار کرتیں ؟ سیدہ عائشہ ( زائشہ ) نے جواب دیا: مجھے ملامت نہ کرو، اگر تم مجھے یا دولا دیتیں تو میں ہے کردیتی۔ ( طبقات ابن سعد ۱۸ روسادہ علی )

ایک دفعه هفصه بنت عبدالرحمٰن رحمها الله باریک دو پیداوژ ھے ہوئے سیدہ عاکشہ ذائی کے پاس گئیں تو اُفعول نے اس دو پیاڑ دیا اور حفصہ کو موٹا گاڑ ھا دو پیداوژ ھادیا۔

(الموطأ ، دولیة یجیٰ ۲۳/۲ اور ۱۲۵۸ دسندہ مجعی)

سیدہ عائش صدیقہ ڈاٹھ کیا کے بھانج عروہ بن الزبیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں: رسول اللہ علی پیلے میں میں کے طرف ہجرت سے تین سال پہلے (سیدہ) خدیجہ (فران کی) فوت ہوگئی تھیں۔ آپ نے تقریباً دوسال بعد عائشہ (فران کیا) سے نکاح کیا اور ان کی عمر چھ (۲)سال تھی پھر (۹)سال کی عمر میں وہ آپ کے گھر تشریف لائیں۔

(صحیح بخاری:۳۸۹۱، میچ مسلم:۱۳۲۲) اس صحیح حدیث سے معلوم ہوا کہ نابالغ بڑی کا نکاح ہوسکتا ہے کیکن رخصتی بلوغ کے بعد فَعَالُ مَا بِهِ مُلْكُمْ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ

موگی - چید یاسات سال کی عمر میں سیدہ عائشہ ذی جیائے نکار اور نوسال کی عمر میں رخصتی والی عدیث متوافر ہے ۔ اسے (۱) عروہ بن الزبیر (۲) اسود بن بزید اصحیح سلم :۱۳۲۲/۲۱ ورقیم داراللام :۳۲۲/۲۱ وسندہ حن آ (۲) کی بن عبدالرحمان بن حاطب [ مندالی یعلی :۳۲۲۳ وسندہ حن آ (۳) البسلمہ بن عبدالرحمان بن عوف اسن النائی ۲۰۱۳ ال ۱۳۸۸ وسندہ حن آ اور (۵) عبدالله بن صفوان البسلمہ بن عبدالرحمان بن عوف اسن النائی ۲۰۱۳ ال ۱۳۲۱ وسندہ حاکثہ خوان کے المحمد رک لاعام مهرواح و معروہ علی معروہ میں معروہ سے ہشام بن عروہ اور زہری (میح سلم : ۱۳۲۲) سے بیان کی ہے - ہشام بن عروہ اور زہری (میح سلم : ۱۳۲۲) نے بیان کی ہے - ہشام بن عروہ اور زہری (میح سلم : ۱۳۲۲) سے بیان کی ہے - ہشام بن عروہ نے سام کی اقصر شکے کردی ہے اور وہ تد لیس کے الزام سے بری ہیں ۔

(و يمية الفتح المهين في تحقيق طبقات المدلسين ١٣٠ماص ١٣١)

ہشام بن عروہ سے بیحد بیث عبدالرحلٰ بن الى الزنا دالمدنی رحمهاللد (منداحد ۲۲۸۱۱ ۲۲۸۱۲ ۲۲۸۱۱ وسنده دسن ، المجم الكبيرللطيراني ۲۲۸۱۱ ۲۲۸ وسنده دسن ) في بيان كرركھی ہے۔

تابعین کرام میں ہے درج ذیل تابعین ہے اس مفہوم کے اقوال ثابت ہیں:

1: اپوسلمه بن عبد الرحمٰن بن عوف (منداحه ۲ مرا۲ م ۲۹ ۲۵۷ وسنده وسن)

۲: کیلی بن عبدالرحمان بن حاطب (ایناوسندهسن)

سن ابن افي مليك (أعجم الكبير٢٦/٢٦ ح١٢ وسند وحسن)

۳: عروه بن زبير (شحج يخاري: ۳۸۹۲ مطبقات اين سعد ۸،۰ ۱ وسنده شحج )

۵: زمری (طبقات این سعد ۱۸ را و وحسن)

لبذااس كا انكاركرنا باطل ومردود ب-اس مسك پراجماع به- (ديك البدايه والنهايه ١٢٩٠٣)
سيده عائشه في النه المهام النها ١٢٩٠٥) اعاديث مردى بي - (سراعلام النها ١٢٩٠٨)
قول مجيح كرمطابق آپ كي دفات ستاون جري (۵۵ه) بين بوكي - (ديك تقريب البنديب ١٢٣٣)
اور آپ كي نماز جنازه سيدنا امير المونين في الحديث الامام الفقيد المجتبد المطلق ابو جريره والفؤ نه ني نماز حنازه سيدنا امير المونين في الحديث الامام الفقيد المجتبد المطلق ابو جريره والفؤ نه ني نها نه المائية عنها وعن سائر المؤمنين والمؤمنات - آمين [الحديث ٢٣٣]

# سيده فاطمه زالنه اسيمحبت

"سيدة نساء العالمين في زمانها، البضعة النبوية والجهة المصطفوية ... بنت سيدالخلق رسول الله عَلَيْتُهُ... وأم الحسنين" ايخ زمائي عن دنيا كي ساري عورتون كي سردار، ني مَنَا الْيَعْمُ كَا جُكر كوشه اور نسبت مصطفائي .. سيدالخلق رسول الله مَنَّ اللهُ عَنَّ الْمُعْمُ عَلَى مِنْ ... اورحسنين كي والده"

(سيراعلام المثيلاء الماام ١١٩)

سيدناعلى طاللي على الله ما الوجهل كى بينى سے شادى كاپيغام بهجاتورسول الله ما في الله على الله مالية

((فاطمة بضعة مني، فمن أغضبها أغضبني))

فاطمه میراجگر گوشہ ہے، جس نے اُسے ناراض کیا اُس نے مجھے ناراض کیا۔

(صحيح بخاري:١٢٠١٥ واللفظ لد محيم مسلم:٢٢٢٩)

ایک روایت میں ہے((یو ذینی ماآذاها)) وہ چیز مجھے تکلیف وی ہےجس سے اُسے تکلیف کی ہےجس سے اُسے تکلیف کی ہے۔ اُسے تکلیف کی ہے۔ اُسے تکلیف کی ہے۔ (صحیح بخاری: ۵۲۳۰ ویک ۱۳۳۹ وارالسلام: ۱۳۰۷) ایک وفعہ نبی کریم متالیق کے سیدہ فاطمہ ذائق اُسے فرمایا:

((أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة أونساء المؤمنين؟))

کیاتم اہل جنت یامومنوں کی عورتوں کی سردارہونے پرراضی نہیں؟ تووہ (خوش ہے) منسی ایسی صحب میں میں مسلم مسلم مسلم مسلم

بنس براي \_ (صحيح بخاري: ١٢٣ ٣، صحيح مسلم: ٢٣٥٠)

سیدہ عائشہ فی خیا سے روایت ہے کہ فاطمہ (والنها) اس طرح چلتی ہوئی آئیں گویا کہ نبی مَالَّیْرِ عِلْ رہے ہیں تو نبی مَالَّیْرِ اللہ فی مَالِیْرِ اللہ مِن مَالِیْرِ اللہ میں اللہ میں اللہ میں ا بکی ا پھرآ ہے نے انھیں اپنی واکیں یا باکیں طرف بٹھالیا۔ (میج بناری:۳۲۲۳، میج مسلم:۳۵۰) عائش صدیقہ ڈاٹھ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی مظافی کے عادات واطوار، آپ کے امرے مضع بیٹھنے کی پروقار کیفیت اور سیرت میں فاطمہ (ڈاٹھ کے) سے زیادہ کوئی نہیں دیکھا، جب وہ نبی مظافی کے باس تشریف لا تبی تو آپ اُن کے لئے کھڑے ہوجاتے پھراُن کا بوسہ لیس کی ماٹھ کے باس تشریف لے جاتے تو وہ اپنی جگہ لے کرا پی جگہ بھاتے جھاور جب نبی منگا تی گھر اُن کے پاس تشریف لے جاتے تو وہ اپنی جگہ سے اُٹھ کر آپ کا بوسہ لیس اور آپ کوا بی جگہ بھاتی تھیں۔

(سنن الترندي: ٣٨٤١ دسنده حسن ، وقال الترندي بعد العديث حسن غريب)

رسول الله سَلَّا ایْنِ وفات کے دفت سیدہ فاطمہ ڈاٹنٹا کوخش خبری دی تھی کہ دہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں سوائے مریم بنت عمران کے۔ (الر ندی:۲۸۵۳ دسندہ دن)
سیدتا حدیقہ ڈاٹنٹو سے روایت ہے کہ ہیں نبی سَلَّا اللَّهِ اَلَّا اور آپ کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھی ، پھر آپ عشاء تک (نفل) نماز پڑھتے رہے ، پھر جب فارغ جوکر چلے تو ہیں کی نماز پڑھتے رہے ، پھر جب فارغ جوکر چلے تو ہیں (مجمی) آپ کے بیچھے چلاء آپ نے میری آوازین کرفر مایا: یہ کون ہے؟ حذیقہ ہے؟ ہیں نے کہا: جی ہاں، آپ نے فرمایا: (ما حساجتك غفر اللّه لك و الأمك)) مجھے کیا

((إن طذا ملك لم ينزل الأرض قط قبل هذه الليلة استأذن ربه أن يسلم على و يبشرني بأن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة وأن الحسن والحسين سيداشباب أهل الجنة ())

ضرورت ہے؟ الله تحقیے اور تیری مال کو بخش دے۔ ( پھر ) آب نے فر مایا:

یہ فرشتہ اس رات سے پہلے زمین پر بھی نہیں اُترا۔ اس نے اپ رب سے مجھے سلام کہنے کی اجازت ما تکی اور بیر ( فرشتہ ) مجھے خوش خبری دیتا ہے کہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔

(سنن الترندي: ۸۱: ۳۷۸ وسنده حسن ، وقال الترندي: حسن غریب ، وسیحه این فزیمه: ۱۹۴۷ واله اواین حیان: ۲۲۲۹ والذهبی فی تلخیص المه تدرک ۲۸۱/۳۳)

تنبيد: اس فرشة كانام معلوم نبيس ب- ما منامدالحديث: (٢٢ص ٢٣) ميس بريكون

كورميان" (جريل عَلَيْلِاً)" حصي كيام جوكه غلط بـ

نی کریم مَنَّالَیْکُم نے سیدناعلی ،سیدہ فاطمہ،سیدناحسن اورسیدناحسین دی آئیڈ کو بلایا اور اللہ بیت کی بلایا اور اللہ بیت کی بلایا اور اللہ بیت کہیں۔ (اپنی جا درکے یہی داخل کرکے ) فر مایا: اے اللّذرید میرے اہل (اہل بیت ) ہیں۔ (صیح مسلم :۲۳۰۳، دراہنامہ الحدیث:۲۲س۲۲)

سيدنا ابوسعيد الحذري والثنة سے روايت ہے كدرسول الله من النظام في الله على مايا:

((والذي نفسي بيده إلا يبغضنا أهل البيت رجل إلا أدخله الله النار)) اس ذات كالتم جس كم باته ميس ميرى جان ها بهم اللي بيت سے جوآ دمى بھى لغض ركھ گاتواللہ تعالی ضرورات (جہنم كى) آگ ميس داغل كرے گا۔

(صحح ابن حیان ، الاحسان: ۱۹۳۹ دوسرانسخه: ۱۹۷۸ ، الموارد: ۲۲۳۷ وسنده حسن ، وصححه الحاکم علی شرط سلم ۳ رو ۱۵ ح که ۱۷۲۱ ، وانظر سیراعلام النهلای ۲ (۱۲۳)

نی کریم مَنَّاتِیْنِظِ نے ارشاد فرمایا: جنتی عورتوں میں سب سے افضل خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد (مَنَّاتِیْنِظِم) ، فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم اور مریم بنت عمران ہیں۔ (منداحمد ار۲۹۳ دسنده صححی، ابنامه الحدیث: ۲۹س ۹۲)

نبی سُٹالٹینے اُسے مرض الموت میں سیرہ فاطمہ ڈالٹینا کو بلاکر دازی ایک ہات بتائی تو وہ رونے لگیں پھر دوسری بات بتائی تو وہ ہے لگیں۔فاطمہ ڈالٹینا فرماتی ہیں کہ آپ نے جھے بتایا: ''میں اس پیاری میں فوت ہوجاؤں گا''تو میں رونے لگی پھر آپ نے جھے بتایا کہ اہل ہیت میں سب سے پہلے (وفات پاکر) میں آپ سے جاملوں گی تو میں ہنے لگی۔

(صحیح بخاری:۱۷،۳۷۱۵ وصحیمسلم: ۲۳۵۰)

سیدہ فاطمہ ذاتی اُ آپ مَا اُنْتِا کَم کَا وَفات کے جِھ ماہ بعد تقریباً بیں سال کی عمر (۱۱ ہجری) میں فوت ہوئیں۔ (دیکھے تقریب البندیب:۸۲۵۰)

تنعبیہ (۱): جس روایت میں آیا ہے کہ سیدہ فاطمہ ڈاٹھی نے وفات سے پہلے مسل وفات کیا تھا ہضعیف ومنکرروایت ہے۔ دیکھئے ماہنامہ الحدیث: ۲۸ص۱۵۰۱ عنائل صحابه بن النائل المحاب بن النائل المحاب بن النائل المحاب بيائل المحاب بيائل المحاب بيائل المحاب بيائل المحاب المحا

# سيدناحس بن على رفاي في السيمحبت

میرایه بیٹا (نواسا) سید (سردار) ہے اور ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے
سے مسلمانوں کی دوبڑی جماعتوں کے درمیان سلم کروائے۔ (میح ابخاری:۳۲۰)
سیدنا براء بن عازب رفائن سے روایت ہے کہ بیس نے دیکھا، نبی مَا اللہ اللہ نے (سیدنا)
حسن بن علی (فرائن کھیا) کواپنے کندھے پراُٹھایا ہوا تھا اور آپ فرمارہے تھے: ((السلھم إنسی
اُحبه فاحبه)) اے اللہ! میں اس سے مجت کرتا ہوں ، تو بھی اس سے محت کر۔

(ميح البخاري: ۴٧ ٢٥ وميح مسلم: ٢٣٢١/٥٨)

سیدنا ابو ہر ریرہ ڈالٹھ مُنا ہے۔ کہ میں دن کے کسی جھے میں رسول اللہ مَنا ہُنا ہے۔
ساتھ باہر نکلا۔ آپ (سیدہ) فاطمہ (ڈاٹھیا) کے فیمے کے پاس آئے اور فر مایا: چھوٹا بچہ کہاں
ہے؟ کیا یہاں چھوٹا بچہے؟ آپ حسن (ڈاٹھیا) کے بارے میں بوچھ رہے تھے۔ تھوڑی در رہ میں دہ (حسن ڈاٹھیا) دوڑتے ہوئے آئے تو رسول اللہ مَنا ہُنا ہُم نے انھیں گلے لگالیا (معافقہ کیا) اور فر مایا: ((الملھم إنبی أحبه فأحبه و أحب من یعجبه)) اے اللہ! میں اس سے محبت کر اور جواس سے محبت کرے اس سے محبت کر۔
محبت کرتا ہوں ، تو بھی اس سے محبت کر اور جواس سے محبت کرے اس سے محبت کر۔
(میں میں اس سے محبت کر اور جواس سے محبت کرے اس سے محبت کر۔
(میں میں دریا ہوں ، تو بھی اس سے محبت کر اور جواس سے محبت کرے اس سے محبت کر۔
(میں میں دریا ہوں ، تو بھی اس سے محبت کر اور جواس سے محبت کرے اس سے محبت کر۔

مشہور جلیل القدر صحابی سیدنا انس بن مالک طالتی نے قرمایا: حسن بن علی (طافع) سے

زیاد و کوئی بھی رسول الله مَا الله مَا

نبی کریم میں فیٹی اسامہ بن زیداور حسن ( ڈاٹنٹنا ) کو پکڑتے (اوراپی رانوں پر بٹھاتے ) آپ فرماتے: اے اللہ!ان دونوں سے محبت کر، کیونکہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں۔ (صحح ابنے ری: ۲۷۳۵)

سیدنا ابو بکر العدیق والطنظ نے فرمایا: محمد منالطنظ کے اہل بیت (سے محبت) میں آپ کی محبت تلاش کرو۔ (مجمع بناری: ۳۷۵۱)

رسول الله مَلَا اللهُ مَلَا اللهُ مَلَا اللهُ مَلَا اللهُ عَلَى اللهِ عِنْتَ كَنُوجُوا نُول كِسر دار بين \_ (سنن التر مَدى: ٣٤٨ وسنده حسن ،مسنداحه ٣٢ م ٩٩٩ - ١٩٩٩ - ١ وسنده ميح

سیدنا ابو ہرمیرہ و اللہ ہیں۔ روایت ہے کہ رسول اللہ مَثَّالَیْنِ نے فرمایا: جس نے ان دونوں (حسن وحسین والٹنی) سے محبت کی تو یقیناً اُس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے ان دونوں سے بغض کیا تو یقیناً اس نے مجھ سے بغض کیا۔

(منداحمة رديهه ٢٤٣٥ وسنده حن لذات وسحجه الحائم ١٦٦٣ ر٢٤ ١ ١٢٥ وافته الذبي)

سیدنا مقدام بن معدی کرب راانین سے روایت ہے کہ رسول الله مَنَ اللهِ عَلَیْمَ فِی اللهُ مَنَّ اللهُ مَنَّ اللهُ مَنَّ کَو کُود مِن بھایا ااور قرمایا: (( هلذا منی )) یہ مجھ سے ہے۔

(سنن افي داود: ۱۳۹۳ وسندوسن مرواية بقية بن الوليد عن بعير بن سعد محمولة على السماع ولو عنعن لأنه كان يروي من كتابه الظرائق أمين في تحقيق طبقات المرسين ١١٠ ١٦م ١٩ والتعليق على العلل لا ين عمد البادي من ١٢٣٥ ح ١٢٣٠)

سیدناحسن ڈالٹیؤ کے فضائل ومناقب بہت زیادہ ہیں جن میں سے بعض کا ذکر''سیدنا حسین ڈالٹیؤ سے محبت'' میں گزر چکاہے۔والحمد لللہ ''فوالله!والله!بعد أن ولي لم يهرق في خلافته ملء محجمة من دم '' پس الله كاتم، الله كاتم، جب حسن (اللهُنَّةُ ) برسرِ اقتدار آئة آپ كعبدِ خلافت مين سينگي لگوانے جتناليني بهت تھوڑ اساخون بھي نہيں بہايا گيا۔

(منداحر۵/۲۲م ت ۲۰۲۰م ۱۰ وسندوسن)

آپ اُمت مسلمہ میں اختلافات کو بخت ناپبند کرتے تھے۔ آپ نے سیدیا امیر معاویہ ڈگاٹھنگا سے صلح کر کے خلافت اُن کے حوالے کردی تھی۔

سيدناحس بن على ولانعمنا في مدائن من خطبه دية موسة فرمايا:

" ألا إن أمرالله واقع إذ لا له دافع وإن كره الناس ، إني ما أحببت أن ألي من أمة محمد مثقال حبة من خردل يهراق فيه محجمة من دم ، قد علمت ما ينفعني مما يضرّني فأ لحقوا بطيّتكم "

سن لو کہ اللہ کا فیصلہ واقع ہونے والا ہے، اُسے کوئی بھی ہٹا نہیں سکتا اگر چہ لوگ اسے ناپسند کریں۔ مجھے اُمتِ مجمد یہ پررائی کے دانے کے برابرالی حکومت پسند نہیں ہے جس میں تھوڑ اسابھی خون بہایا جائے۔ مجھے اپنا نقع ونقصال معلوم ہے، تم ایپ راستوں پرگامزن ہوجاؤ لینی اپنی فکر کرو۔

( تاریخ دشق لا بن عسا کر۱۶ ۱۸۹ دسنده میج )

سیدنا حسن ڈالٹنڈ کے بارے میں پیمشہور ہے کہ انھوں نے بہت می عورتوں سے شادی کی اور وہ کثرت سے طلاق دیا کرتے تھے ،گر اس مفہوم کی روایات میں تحقیق لحاظ سے نظر ہے۔

> ۔ سیدناحس ڈالٹنڈ پچاس ہجری (۵۰ھ ) کے قریب فوت ہوئے۔ حافظ ذہبی لکھتے ہیں :

" الإمام السيد، ريحانة رسول الله نالب وسبطه وسيد شباب

اهل الجنة أبومحمد القرشي الهاشمي المدني الشهيد "
المام سيد، رسول الله مَثَّ الْتَيْزِمِ كَ يَعُول اورنوات، جِنْتَي تُوجُوانُول كِ سردار، الوحمد
القرشي الهاشي المدنى الشهيد - (سراعلام النهلاء ٣٣٦،٣٣٥)

حافظا بن حجرالعسقلاني لكھتے ہيں:

" سبط رسول الله على وريحانته وقدصحبه وحفظ عنه، مات شهيداً بالسم سنة تسع وأربعين وهو ابن سبع وأربعين ، وقيل :بل مات سنة حمسين وقيل بعدها "

رسول الله مَا لَيْنَا عَلَيْهِم كَ نواس اور پھول ہيں۔ وہ آپ كے سحاني ہيں اور آپ كى مديشيں يا دكى ہيں۔ وہ مسلم عمر ميں زہر كے ساتھ شہيد كئے گئے۔
کہاجا تا ہے: بلكہ آپ بچاس ہجرى ياس كے بعد فوت ہوئے۔

(تقريب العبديب:١٢٧٠)

#### امام احد بن طنبل رحمه الله فرمات بين:

"حدثنا وكيع:حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مويم السلولي عن أبي الحوراء عن الحسن بن علي قال:علمني رسول الله علينا المات أقولهن في قنوت الوتر:

سیدناحسن بن علی بین فین نے فرمایا که رسول الله مَنْ اللَّهِ مَنْ مِحْصِ قَنُوتِ وَرَ مِیں بِرْ صِنْ کے لئے ریکات سکھائے:

((اكله م الهديني في مَنْ هَدَيْت، وَعَافِيني فِيمَنْ عَافَيْت، وَتَوَلِّني فِيمَنْ عَافَيْت، وَتَوَلِّني فِيمَنْ تَوَلَّا تَوَلَّيْت ، وَبَارِلْه لِي فِيمَا اعْطَيْت، وَقِنِي شَرَّمَا فَصَيْت، فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يَقُضَى عَلَيْك، إِنَّه لَا يَذِلُّ مَنْ وَاليَّت ، تَبَارَكُت رَبَّنَا وَتَعَالَيْت)) يَقُضَى عَلَيْك، إِنَّه لَا يَذِلُّ مَنْ وَاليَّت ، تَبَارَكُت رَبَّنَا وَتَعَالَيْت)) الله الله محمد مدايت و الله وكول من (شَامل كرو مي) جنهي تون مرايت وى الله محمد مدايت وي الله محمد مدايت وي الله وكول من جنهي توفي عافيت من ركها مع، اور محمد منه المراد عافيت من ركها مع، اور محمد منه المراد عافيت من ركها مع اور محمد منه المراد عنه المراد عنه المنه المناد كول من المنه المناد عنه المنه الم

# فَعَا كُلِ مِحَابِهِ لِمُكَالِيمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الل

دوی کران میں جنھیں تونے دوست بنایا ہے، اور جو مجھے دیا ہے اس میں برکت ڈال، اور تونے (تقدیرکا) جو فیصلہ کیا ہے مجھے اس کے شرسے بچا، بے شک تو فیصلہ کرتا ہے اور تیرے خلاف کوئی فیصلہ نہیں ہوسکتا ، جے تو دوست رکھے اسے کوئی ذلیل نہیں کرسکتا، اے ہمارے رب تو برکتوں والا اور بلند ہے۔

(منداحدام ۱۹۹۱ح ۱۸ اومنده مح صححه این خزیمه: ۴۵ • اواین الجارود: ۲۷۲)

سیدنا حسن ڈالٹنڈ کے بارے میں تفصیلی و تحقیقی مضمون ہی میں روایات مناقب دفضائل کو جمع کیا جاسکتا ہے۔ فی الحال اسی مختصر الختصر پراکتفا کیا جاتا ہے۔

اے اللہ! ہمارے دلول کوسیدنا حسن والفیظ ، تمام صحابہ و تقد تا بعین ، تبع تا بعین اور سلف صالحین کی محبت ہے بھردے۔ آمین

سیدناحسن بن علی اور تمام صحابهٔ کرام سے محبت جزوا بیان ہے۔ رضی الله عنهم اجمعین [الحدیث:۲۸]

# سيدناحسين طالله

رسول الله من النيام في فرمايا:

((حسين مني وأنا من حسين، أحبّ الله من أحبّ حسيناً، حسين سبط من الأسباط))

حسین مجھے ہے ہواور میں حسین ہے ہوں۔اللہ ای سے محبت کرے جو حسین سے محبت کرے جو حسین سے محبت کرتا ہے، حسین میری تسلول میں سے ایک تسل ہے۔ (سنن التر ندی: ۵۲۵ میں دوایت حسن المرائی داری میں المانی دیا۔ ۱۳۵۰ میں ۱۳۵۰ میردوایت حسن المانی دیا۔

سیدنا سعد بن ابی وقاص طائفت روایت ہے کہ جب بید (مباہلے والی) آیت ﴿ نَدُ عُ اَبْنَاءَ مَا وَ اَبْنَاءَ کُمْ ﴾ اور (مباہلے کے لئے) ہم اپنے بینے بلائیس تم اپنے بینے بلاؤ۔ (ال عمران: ١٦) نازل ہوئی تورسول الله سَلَّ فَیْنَا مِلْ عَلَی ، فاطمہ ،حسن اور حسین (رضی الله عنہم اجمعین) کو بلایا اور فر مایا: ((اکٹله مَ هؤ لاء أهلی )) اے الله اید میرے الل (گر والے ، اہل بیت ) ہیں۔ (سیح مسلم: ٢٢٠ ورتم مادالله من ٢٢٢٠)

سیدہ عائشہ فرخ نی مگانی کے دوایت ہے کہ ایک دن سے کو نبی مگانی کے باہر شریف لائے اور آپ کے اور آپ کے جسم مبارک پرادنٹ کے کواد ہیں دھار بوں والی ایک اونی چاور تھی توحس بن علی ( رہانے نہا) تشریف لائے ، آپ نے انھیں جا در میں واخل کر لیا۔ پھر حسین ( رہانے نہ تشریف لائے ، وہ چاور کے اندر داخل ہو گئے۔ پھر فاطمہ ( رہانے نہا) تشریف لائیس تو انھیں تشریف لائے ، وہ چاور کے اندر داخل ہو گئے۔ پھر فاطمہ ( رہانے نہا) تشریف لائیس تو انھیں

يمرآب (مَنَافِيكُم )نفرمايا:

﴿ إِنَّمَا يُرِيْدُ اللُّهُ لِيُذُهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ آهُلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمُ تَطْهِيْرًا ﴾ تَطْهِيْرًا ﴾

اے اہلی بیت اللہ صرف میہ جا ہتا ہے کہتم سے پلیدی دور کر دے اور شخصیں خوب پاک صاف کردے \_ [الاحزاب: ۳۳] (سمج مسلم: ۲۰۲۱ مردار الدام: ۲۲۱۱) سید نازید بن ارقم ڈالفیئے نے فرمایا:

سيدنا واجله بن الاسقع طلطفة عدوايت م كدرسول القد مَا الله عَلَيْمَ فِي النّهِ مَا الله عَلَى والنّبي والنيل طرف فاطمه كواور بالنّبي طرف على كويتها يا اورا بين سامن حسن وحسين (وَيُ اللّهُ ) كويتها أيا ( پُر عُلَيْمَ ) كويتها يا فرمايا: ﴿ إِنّهُ مَا يُرِينُهُ اللّهُ لِيُلْهُ هِبَ عَنْكُمُ الرّبِ حُسَى آهُلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّر كُمْ تَطُهِيْراً ﴾

اے اہل بیت ! الله صرف بیر جا ہتا ہے کہتم سے پلیدی وُ ور کر دے اور سمیس خوب پاک وصاف کر دے۔ (الرحزاب: ۳۳) اے الله بیمیرے اہل بیت ہیں۔

(صحیح این حیان ،الاحسان: ۱۹۳۷ را ۱۹۹۷ ،الموارد: ۲۲۴۵ ، ومنداحیهٔ ۱۸۷۸ و حجی البیمقی ۱۹۳۳ والی تم ۱۹۷۳ و ایم ۲ ۲۲ - ۲۷ مالی شرط الشخین د وافقه الذهبی ملی شرط مسلم واقحه بیث سنده صحح )

میں ۔ (المعدرك،١٦/١٦ ح ٢٥٥٨ وسنده حسن وصحح الحاكم على شرط البخارى)

منداحد (۲۹۲۱ ح ۲۹۵۸ ب) میں سیح سند سے اس حدیث کا شاہد (تائیدی
روایت) موجود ہے۔ سیدناعلی ، سیدہ فاطمہ ، سیدناحسن اور سیدناحسین بڑنا اُلڈا کے اہل بیت
میں ہوئے سے بیان والی ایک حدیث عمر بن الی سلمہ بڑنا تھؤ (تر فدی: ۲۵۸۷ وسندہ حسن)
سے بھی مردی ہے۔ سیدہ ام سلمہ بڑا تھا کی ایک روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ منا تھی نے
ام سلمہ کوفر مایا: (( اُنت من اُھلی)) تو میرے اہل (بیت) سے ہے۔

(مشكل الآ ثارللطي وي رحمة الاخيار ٨را ٢٥ ح ١١٣ وسنده صن)

مختصریہ کہ سیدناعلی بڑا تھ اسیدنا حسن را تھ او درسیدنا حسین را تھ کا اہلِ بیت میں سے ہونا سیح قطعی دلائل میں سے ہے، اس کے باوجود بعض بدنصیب حضرات ناصبیت کا جھنڈا اُٹھائے ہوئے یہ کہدد سے ہیں کہ 'سیا ہالی بیت میں سے نہیں ہیں'!!

میں کریم منا تھ تھ نے نے فرمایا:

((الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة))

حسن اور حسین جنت کے نوجوا نول کے سر دار ہیں۔

(تر غدى: ۲۷۸۱ واسناده حسن ، وقال الترغدى: «حسن غريب" وسحجه ابن حبان ، الموارد: ۲۲۲۹ وابن فزيمه : ۱۹۴۳ والذهبي في تلخيص المسدرك ۲۸۱۲)

سيدناعبدالله بن مسعود رظافين سهروايت بكرسول الله مَا يَقْيَمُ فَي مايا:

((الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وأبوهما خير منهما)) حسن اورحسين الله بنت كروجوانول كيم داريس اوران كرابا (سيدناعلي طالله:)

# ن دونوں سے بہتر ہیں۔ ان دونوں سے بہتر ہیں۔

(المعتدرك للحاكم ٣٨ ١٦٤ ح ٧٤ ٢١ وسنده حسن، وصححه الحاكم ووافقة الذهبي)

(( سيدا شبباب أهل المجنة )) والى حديث متواتر بــــ (لقم المتناثر من الحديث التواتر وللسيطى م ٢٨٦ ح ١٠٥٥ ، لقط اللالى المتناثر وفى الاخبار التواتر وللسيطى م ٢٨٦ ح ١٠٥٥ ، لقط اللالى المتناثر وفى الاحاديث التواتر وللربيدى م ٢٨٩ ح ٢٥٥ )

ى كريم سَالِيُ فِي فِي اللهِ

((طذان ابناي وابنا ابنتي، اللهم إنّي أحبهما فأحبهما وأحبّ من يحبّهما))

میدونوں (حسن وحسین) میرے بیٹے اور نواسے ہیں، اے میرے اللہ! میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان دونوں سے محبت کر اور جو اِن سے محبت کرے تو اس سے محبت کر۔

(الترفذى: ٢٩ ٢٥ وسنده حسن وقال: "هذا حديث حسن غويب" فيموى بن يعقوب الزمعى حسن الحديث ولقة المجهور)

عطاء بن بیار (تابعی) رحمه الله بیان کرتے ہیں کہ انھیں ایک آدی (صحابی) نے بتایا:
انھوں نے دیکھا کہ نی مَالَّ فِیْرُ حسن اور حسین (اُلْلِیْنُو) کو سینے سے لگا کرفر ما رہے ہے:
((اللهم إنبي أحبهما فاحبهما)) اے الله! ش ان دونوں سے محبت کرتا ہوں تو (بھی)
ان دونوں سے محبت کر۔ (منداحہ ۲۹۵۵ میں ۲۳۱۳۳ دسندہ کے)

سيدنا عبدالله بن عباس مُعَلَّمُ السيدنا عبدالله مَعَ المُعَلِّمُ في السيدنا عبدالله مَعَ المُعَلِّمُ في السيدنا

((أحبو االله لما يغذوكم من نعمه، وأحبوني بحب الله، وأحبوا أهل بيتي لحبي))

الله تصی جونعتیں کھلاتا ہے اُن کی وجہ سے اللہ سے محبت کرو، اور اللہ کی محبت کی وجہ سے مجمعت کرو۔ مصرے کرو۔

(الترندى: ۸۹-۳۷۸وسنده و تال الترندى: "حسسن غسريسب" و حجد الحالم ۱۳ م ۱۵ ح ۱۷ ۱۷ ۱۷ و وافقد الذي و تقال المرى: "هلذا حديث حسن غريب "/تهذيب الكمال و ارووا، عبد الله بن سليمان الوقلي و تقد الترخدي والحائم والذهبي فحوصن الحديث)

سيدناالا مام الو مكر الصديق والنفط فرمايا:

"ارقبو ا محمدًّا عَلَيْكِهُ في أهل بيته"

محر مَنَّا فَيْنَمُ كَ اللِ بيت (سے محبت) ميں آپ كی محبت علاش كرور (صح بنارى: ٢٧٥١) سيد ناابو ہر بره واللنظ سے روايت ہے كدر سول الله مَنْ لِيُغْيِّمُ نے فرمایا:

((من أحبهما فقد أحبني ومن أبغضهما فقد أبغضني ))

جس فحض نے ان (حسن اور حسین زائنجنا) سے محبت کی تو یقینا اُس نے جمھ سے محبت کی اور جس نے ان دونوں سے بعض کیا تو یقینا اُس نے جمھ سے محبت کی اور جس نے ان دونوں سے بعض کیا تو یقینا اُس نے جمھ سے بعض کیا۔
(منداحیہ ۱۲۲۲ مرحم ۲۲۲۳ وفضائل الصحابة لاحمہ: ۲۳۳۱ وسنده حسن، وسححه الحائم ۱۲۲۳ حرک ۲۲۷۱ ووافقہ الذہبی اُحدار حمٰن کی دونائل البیشی فی

مجمع الزوا كدهره ٢٠٠٠ ' وهو ثقة " لحديثه لاينزل من درجة الحن)

اس روایت کو دوسری جگه حافظ زمبی نے قوی قرار دیا ہے۔ (دیکھے تاریخ الاسلام ۹۵،۵ دقال: "وفی المسند یاسناد قوی")

ایک دفعہ نی مَالَّة فِلْم خطبہ دے رہے تھے کہ حسن اور حسین ( فِلْ َ اُنْ اَلْمَا) تشریف لے آئے آتو آپ منبرے اُتر گئے اور اُنھیں پکڑ کراپے سامنے لے آئے ، پھر آپ نے خطبہ شروع کرویا۔
(التریزی: ۲۵۷ میر ۱۹۷ میر دورود: ۱۹۱۹ النہائی ۱۹۸۳ میر ۱۹۸۱ وقال التریزی: "هلندا حدیث حسن غیریب" وقتی الطمری فی تفییره ۱۹۸۸ مرا ۱۸ مردید ۱۹۸۱ مردیان موار والفلمان: ۱۲۳۳ والی کم عبر بسب " وقتی الطمری فی تفییره ۱۹۸۸ مردید الاسلام ۱۹۷۵ وقتی استادہ صحیح")
سیدنا عمروین العاص فی النوائی کجنے کے سائے تلے بیٹے ہوئے تھے کہ حسین بن علی شالفتا کو سیدنا عمروین العاص فی النوائی کی مائے اللہ بیٹے ہوئے تھے کہ حسین بن علی شالفتا کو آتے ہوئے دیکھا تو اُنھول نے فر ماہا:

"هذا أحب أهل الأرض إلى أهل السماء اليوم"

بی خص آج آسان والوں کے نزد میک زمین والول میں سب سے زیادہ مجبوب ہے۔ (تاریخ دشق سار ۱۸۱ دسندہ حسن، پونس بن ابی اسحاق بری من الندلیس کمانی الفتح المین فی تحقیق طفتات الدلسین ۲۲ روم ۲۸)

مظلوم كربلاكي شهادت كاالميه

سیدناعلی ڈالٹیؤ سے روایت ہے کہ ایک دن میں نبی مُنَا ﷺ کے پاس گیا تو ( دیکھا) آپ کی آنکھوں سے آنسو بہدر ہے ہیں۔ میں نے کہا: اے اللہ کے نبی ! کیا کسی نے آپ کو ناراض کردیا ہے؟ آپ کی آنکھوں سے آنسو کیوں بہدرہے ہیں؟

آپ نے فرمایا: بلک میرے پاس سے ابھی جریل (عَلَیْلاً) اُٹھ کر گئے ہیں ،انھوں نے مجھے بتایا کہ حسین کوفرات کے کنار نے آل (شہید) کیا جائے گا۔

(منداحمرار۵۸۵ ۲۸۸ وسنده حسن ،عبدالله بن تم وابوه صدوقان وهمبرا الجمهور ولا ينزل صديثهما عن درجة الحسن، انظرنيل المقصور في تحقيق سنن الى داود: ۲۲۷)

سیدنا عبدالله بن عباس خاتی اے روایت ہے کہ میں نے ایک دن دو پہر کو نبی سنے ایک دن دو پہر کو نبی مقالی کے ماتھ نبی مقالی کی میں نے بوجیعا: میرے ماں باپ آپ پر قربان موں میر کیا ہے؟

میں خون کی ایک بوتل تھی۔ میں نے بوجیعا: میرے ماں باپ آپ پر قربان موں میر کیا ہے؟

آپ نے فرمایا: میر حسین ( درائن کے ساتھیوں کا خون ہے، میں اسے میں سے اکٹھا کر با موں ۔ (منداحد اردام ۲۲۳۱ وسندوس ، درکھے ابنا مدالی یہ حضور: ۱۹ میں ۱۲۲۱ ورشارہ: ۲۰ میں ۱۳۳۱ اور شائن میں درکھے ابنا مدالی یہ حضور: ۱۹ میں ۱۲۲۱ ورشارہ: ۲۰ میں مقالی شے۔

اس سے معلوم ہوا کہ نبی منافی کے سیدنا امام حسین درائن کی شہادت پر سخت ممکن شے۔

(مشيخة ابرابيم بن طهبان:٣ وسنده حسن ومن طريق ابن طهبان رواه ابن عسا كرنى تاريخ ومثق ١٩٢٧ ولهطريّ

آخر عندالی کم ۲۰۱۳ ح ۸۲۰۱۳ و کچه علی شرط اینجین دوافقه الذمین

شہر بن حوشب (صدوق حسن الحدیث، وثقد الجمہور) سے روایت ہے کہ جب (سیدنا) حسین بن علی ( وُلِلَّ فَهُنا) کی شہادت کی خبر عراق سے آئی توام سلمہ ( وَلِلَّ فَهُنا) نے فرمایہ: عراقیوں پرلعنت ہو، عراقیوں نے آپ کوئل کیا ہے، اللّٰہ انھیں (عراقیوں کو) قبل کرے۔ انھوں نے آپ کوؤلیل کیا، اللّٰہ انھیں ڈلیل کرے۔

(فضائل الصحابة ، زوا کداتھ میں ۲۹۸۷ کے ۱۳۹۲ اوسندہ حسن ، وسندا تھ ۲۹۸۷ کو ۲۹۸۰ دسندہ حسن)

ہلال بن اساف ( تقد تا بعی ) سے روایت ہے کہ (سید تا) حسین ( دائیت اُ شام کی طرف بیزید ( بن معاویہ بن افی سفیان ) کی طرف جارہے تھے ، کربلا کے مقام پر انھیں عمر بن سعد، شمر بن وی الجوش اور حسین بن نمیر وغیر بہم کے لشکر طے ۔ (امام ) حسین نے فر مایا :
جھے بیزید کے پاس جانے دوتا کہ میں اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دول ( بیعت کرلول ) انھوں نے کہا جہیں ، ابن زیاد کے فیلے برایخ آپ کو جمارے حوالے کردو۔

(کتاب جمل من انب الاشراف للبلاة رئ ۱۳۳۹ واسناده محیح إلی بلال بن اساف دحمالله)

سیدنا حسین طالفتهٔ کو جب شهبید کیا گیا تو آپ کا سر مبادک عبیدالله بن زیاد (این
مرجانه، ظالم مبغوض) کے سامنے لایا گیا تو وہ ہاتھ کی چھڑی کے ساتھ آپ کے سرکو
شرید نے لگا۔ یہ دیکھ کر سیدنا انس بلالفتهٔ نے فرمایا: حسین ( بلالفیهٔ ) رسول الله مَنْ اللهِ آلم کے
سب سے زیادہ مشابہ تھے۔ (دیکھ می بخاری: ۳۷۸)

سیدناعبداللہ بن عمر فی فی اسے کسی (عراقی ) نے مچھر (یا کھی ) کے (حالت احرام میں )خوان کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا: اسے دیکھو، بید (عراقی ) مجھر کے خوان کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا: اسے دیکھو، بید (عراقی ) میں پوچھر ہا ہے اور اُنھوں نے نبی منافیظ کے بیٹے (نواسے ) کوئل (شہید) کیا ہے۔ میں پوچھ رہا ہے اور اُنھوں نے نبی منافیظ کے بیٹے (نواسے ) کوئل (شہید ) کیا ہے۔ (میرے بخاری:۲۷۵۳،۵۹۹۳)

سعد بن عبیدہ ( ثقبہ تابعی ) بیان کرتے ہیں کہ میں نے ( سیدنا )حسین (رالشُوُنُهُ) کو دیکھا، آپ ایک کپڑے ( برود ) کا بُنہ (چونہ ) پہنے ہوتے تھے۔عمرو بن خالد الطہو ی نا می ایک شخص نے آپ کو تیر ماراجو آپ کے چو نے سے لئک دہاتھا۔ (تاریخ اُشق ابن عساکر ۱۹۲۸ دسندہ تھے)

شہر بن حوشب سے روایت ہے کہ میں نبی مَانَّة اِنْهَا کی زوجہ اُم سلمہ ( رہنائیا ) کے پاس
موجود تھا۔ میں نے (سیدنا) حسین (مِنْائِیُونا) کی شہادت کی خبر سی تو اُم سلمہ کو بتایا۔ ( کہ سیدنا
حسین شانٹوز شہید ہو گئے ہیں) اُنھوں نے فر مایا: ان لوگوں نے ہیکام کر دیا ہے، اللہ ان کے
مصین شانٹوز شہید ہو گئے ہیں) اُنھوں نے فر مایا: ان لوگوں نے ہیکام کر دیا ہے، اللہ ان کے
مصین شانٹوز شہید ہوگئے ہیں) اُنھوں نے اوروہ (غم کی شدت سے ) ہے، ہوش ہوگئیں۔
مصروں یا قبروں کو آگ ہے بھردے اوروہ (غم کی شدت سے ) ہے، ہوش ہوگئیں۔
(تاریخ دشق ۱۲۹۶ دسندسن)

سیدہ اُم المومنین اُم سلمہ ڈافٹھا (وفات سنۃ ۲۲ھ) نے فرمایا: میں نے جنوں کو (امام) حسین (ڈافٹوئو کی شہادت) پرروتے ہوئے شنا ہے۔

(ایجم الکبیرللطمرانی ۱۲۱۳ (۱۲۱۳ (۱۲۱۳ ح ۲۸۱۷ فضائل انصحابة الحد۲۷۲ کے ۱۳۷۳ دسنده حسن) سیدنا حسین رفتانین (۱۰)محرم (عاشوراء کے دن) اکسٹھ (۲۱) ببجری میں شہید ہوئے۔ (دیکھئے تاریخ دشق لابن عسائر ۱۲ رسام دھوتول اکثرامل الثاریخ)

یه ہفتے (سبت) کا دن تھا ( تاریخ اپی زرعه الدشقی:۳۳۳ بستاریج عن ابی قیم الفضل بن دکین الکوٹی دهمه الله ) بعض کہتے ہیں کہ سوموار کا دن تھا۔ ( دیکھئے تاریخ دشق۳۱۰ ۲۳۲)

بہت سے کفار اپنے کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو کرا کہتے رہتے ہیں مگر رب رحیم انھیں دیا میں مہلت ویتار ہتا ہے گر جسوہ پکڑ لے تواسے چھڑانے والا کوئی نہیں مشہور جلیل القدر ثقہ تابعی ابور جاء عمران بن ملحان العطار دی رحمہ اللہ نے جاہلیت کا زمانہ پایا ہے گرصی ابیت کا شرف حاصل نہ ہوسکا۔ وہ ایک سوہیں (۱۳۰) سال کی عمر میں ، ایک سو پانچ (۵۰اھ) میں فوت ہوئے۔

ابورجاء العطاردي رحمداللدفر مات ين

علی اور ابل بیت کوئر اند کہو، ہمارے بجیم کے ایک پڑوی نے (سیدنا) حسین والفنز کو کر اکباتو اللہ تعالیٰ نے اسے اندھا کر دیا۔ (انجم الکیرلنظمرانی ۱۳۱۳ تا ۱۸۳۰ملخصاوسندہ سجے)
سیدنا حسین والفنز کی شہادت کے بارے میں بہت سی ضعیف ومردود اور عجیب

وغریب روایات مروی ہیں جنعیں ہیں نے جان ہو جھ کریہاں ذکرنہیں کیا۔ دین کا دارومدار صحح وثابت روایات پر ہے جنعیف ومرد دوروایات پڑییں۔

صدافسوس ہےان لوگوں پرجوغیر ٹابت ادر مردود تاریخی روایات پراپ عقا کدادر عمل کی بنیادر کھتے ہیں بلکہ ببا تگ دال ان مردود روایات کو''مسلّم تاریخی حقا کُلّ '' کے طور پر متعارف کرانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ متعارف کرانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ تابعی صغیرابراہیم بن پریدائتھی نے فرمایا:

اگر میں ان لوگوں میں ہوتا جنھوں نے حسین بن علی ( دلالٹیڈ ) کوتل ( شہید ) کیا تھا، پھر میری مغفرت کر دی جاتی ، پھر میں جنت میں داخل ہوتا تو میں نبی مَالَّ الْفِیْلِم کے پاس گزرنے سے شرم کرتا کہ کہیں آپ میری طرف دیکھ نہیں۔

(انتجم الكبيرللطير اني ٣ ر١١١ ح٢٨٢٩ دسند وهسن)

آخریں ان لوگوں پرلعنت ہے جنھوں نے سید نا ومحبو بنا داما منا الحسین بن علی فالطفیا کو شہید کیا یا اس کے لئے کسی فتم کی معاونت کی ۔اے اللہ! ہمارے دلوں کوسید نا اللہ مام المظلوم الشہید حسین بن علی ،تمام اہلِ بیت اور تمام صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی محبت سے جمردے۔آمین

سیدناعلی، سیدناحی، سیدناحسین اور اہل بیت سے نواصب حضرات بخض رکھتے ہیں جبکہ شیعہ حضرات ان کے دعوی محبت میں صحابہ کرام سے بخض رکھتے ہیں، اہل بیت کی محبت میں غلو کرتے اور ضروریات دین کا انکار کرتے ہیں۔ بیدونوں فریق افراط و تفریط والے راستوں پرگامزن ہیں۔ اہل سنت کاراستہ اعتدال اور انصاف والا راستہ ہے۔ والحمد لله

ابل سنت کے ایک جلیل القدرامام ابوجعفر محمد بن جربر بن یزیدالطبر ی رحمہ اللہ نے شہادت حسین وغیرہ تاریخی واقعات کو ابو مخف وغیرہ کذائین ومتر وکین کی سندوں ہے اپنی تاریخ طبری میں نقل کررکھا ہے۔ بیدواقعات وتفاصیل موضوع اور من گھڑت وغیرہ ہونے کی وجہ سے مردود ہیں لیکن امام طبری رحمہ اللہ بری ہیں کیونکہ انھوں نے سندیں بیان کردی

## سيدنا عبداللد بن مسعود والنيئ يسمحبت

سیدنا ابن مسعود ﴿ اللّٰهُونَ کی پنڈلیاں پُلی تھیں۔ایک دفعہ ہوا کے ساتھ آپ کا ازار تھوڑا سیدنا ابن مسعود ﴿ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ الل

بدردایت سیدناعلی دلانیموز (منداحمد ار۱۱۲ ح ۹۲۰ دسنده حسن ) اورسید نا قره بن ایاس دلانیووز (المسند رک۳ رساس ۵۳۸۵ و حکیه و دافقه الذہبی ) سے جسی مردی ہے۔

سیدنا ابن مسعود و دلاتنو فرماتے ہیں کہ میں عقبہ بن ابی معیط (ایک کافر) کی بکریاں چرا تا تھا تو (ایک دن) میرے پاس ہے رسول الله مظافیر کم اور ابو بکر (رٹائیوز) گزرے۔آپ نے فرمایا: اے لڑے! کیا پچھ دودھ ہے؟ میں نے کہا: جی ہاں! لیکن میرے پاس امانت ہے۔آپ نے فرمایا: کیا کوئی الی بکری بھی ہے جودودھ ہی نہیں دیتی؟ میں ایک بکری لے آیا تو آپ نے اس کے تھنوں پر ہاتھ پھیرا۔ پھراس بکری کا دودھ اُتر آیا تو آپ نے ایک
برتن میں دوھا پھرخود پیا اور البو بکر ( اللفیٰ ) کو پلایا۔ پھرآپ نے بکری کے تھنوں کو کہا: سکو
( کر پہلے کی طرح ہو ) جاؤ ہے ن پہلے کی طرح ہو گئے۔ پھر میں ( یہ مجمزہ و کیھنے کے بعد )
آپ کے پاس آیا تو کہا: یارسول اللہ! مجھے پیکلام سکھا دیں ۔ آپ نے میرے سر برباتھ پھیرا
اور فرمایا: (( یو حدمات اللہ فائك غلیم معلم. )) اللہ تجھ پردتم کرے ہم پڑھے سکھلائے
لڑکے ہو۔ (منداحمد ارو ۲۵ م ۲۵ ملی اللہ فائل وسندہ سن، طبقات این سعد ۱۳ روسال ادرندہ سن،

سیدتا ابن مسعود بذالفید فرماتے ہیں کہ میں نے نبی سُلَافِیْم کی زبان (مبارک) سے ستر سورتیں یاد کی ہیں۔ (ابن سعد ۱۵۱ اوسنده سن)

سيدنا ابوالدرداء والنفيز فرمايا: " وليس عند كم ابن أم عبد؟ صاحب النعلين والوسادة والمصهرة "كياتمهار عباس إلى أشراع المنافع ال

رسول الله مَتَلَ اللهُ مَتَلَ اللهُ مَتَلَ اللهُ مَتَلَ اللهُ مَا اللهُ مَتَلَ اللهُ مَلَى اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَلَى اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ الله

سیدنا ابوموی الاشعری برافتهٔ فرماتے ہیں کہ ہم سیجھتے تھے کہ عبداللہ بن مسعود نبی مَالَّمْیْنِا کے اہلِ بیت میں سے ہیں، کیونکہ و واور ان کی والد و آپ کے پاس بہت زیاد و آتے جاتے تھے۔ (سمج بخاری:۳۲ ۲۳ صحح مسلم: ۲۴۲ ۲۰

سیدنا عبدالله بن عمرو بن العاص را تنظم سیدنا عبدالله بن مسعود والفند سے ہمیشہ محبت سیدنا عبدالله بن مسعود والفند سے ہمیشہ محبت سیدنا عبدالله بن مسعوم سلم ۲۳۱۳)

سیدنا حذیفہ ڈالٹنڈ نے فرمایا کے محابہ میں سے باتی رہ جانے والے جانے ہیں کہ ابن مسعود کوسب سے زیادہ اللہ کا تقرب حاصل ہے۔ (ابن سعد ۱۵۴۷ المضادسندہ مجے) سیدنا عمر و بن العاص ڈاکٹٹٹ نے اپنی وفات کے وقت گواہی دی کہ رسول الله مَاکَّاتِیْکَم دنیا سے تشریف لے گئے اور آپ دو آ دمیوں: عمار بن یا سراور ابن مسعود (رفیکٹٹٹنا) سے محبت کرتے تھے۔ (منداحہ ۲۲ مرام ۱۹۹)، ۲۰۰۰ تا ۱۷۷۸، دسندہ سجے)

سیدنااین مسعود و انتخاکے نصائل بے تاریس ۔ آپ بدری سحانی اور السابقون الاولون میں سے بیں۔ جو بدنصیب لوگ معوذ تین وغیرہ کی وجہ سے آپ پر کلام کرتے ہیں انھیں خودا ہے ایمان کی فکر کرنی جا ہے۔

تام نهاد جماعت المسلمين رجسر دُ ( فرقهُ مسعوديه ) كامير دوم محداشتياق نے بغير كسى مرم كے لكھا ہے كه "اور وليے بھی حضرت عبداللہ بن مسعود رضى الله عند كے حافظه ميں بھول واقع ہوگئ تقى ، جس كى وجہ ہے بيد مسئلہ اور بھى بے حقیقت ہوجا تا ہے "

(نماز کے سلسلہ میں پوسف لدھیانوی صاحب کے چنداعتر اضات اوران کے جوابات میں ۲۳۸) اشتیاق کی سے جرح بالکل باطل اور مردود ہے۔اللہ تعالیٰ سے وعاہے کہ وہ ہمارے دل سیدنا ابن مسعود واللہ اور تمام صحابہ کی محبت سے بھردے۔آ مین

فقة ابن مسعود رئافنه ميس سے دوا ہم مسك

ا سیدنا ابن مسعود و النفیز نے فر مایا: آسان و نیا اور قریب والے آسان کے درمیان پانچ سوسال کا فاصلہ ہے۔ ساتویں سوسال کا فاصلہ ہے۔ اور ہر وو آسانوں کے درمیان پانچ سوسال کا فاصلہ ہے۔ ساتویں آسان اور کری کے درمیان پانچ سوسال کا فاصلہ ہے۔ کری اور پانی کے درمیان پانچ سوسال کا فاصلہ ہے۔ کری اور پانی کے درمیان پانچ سوسال کا فاصلہ ہے۔ کری اور بانی مووہ جانتا سال کا فاصلہ ہے۔ عرش پانی پر ہے اور اللہ تعالی عرش پر ہے اور جس حالت میں تم جووہ جانتا ہے۔ (کتاب الرویل الحجمیة لعثمان بن سعیدالداری: ۸۱ دسندہ حسن ، التوحید لابن فریمہ ۱۵۰۵ ۱۰ ۱۱ الطمر انی فی الکہر ۹ در ۱۲۸ الاساء والصفات لیستی ص ۱۰۹)

## سيدنامعاذبن جبل النيؤ سعمجت

> جوچاہے انمال کرو، میں نے محصیل بخش دیا ہے۔ (صحیح بخاری: ٥٠٠٥ میم مسلم: ٢٣٩٣) سید ناانس بن مالک الانصاری والفنڈ نے فرمایا کہ نبی مَنْ فَیْجِ اللہ فی مَنْ فِیْجِ اللہ فی مَنْ فیْجِ اللہ فی

(( وأعلمهم بالحلال والحرام معاذبن جبل )) اوران (ميرى امت) مين حلال و حرام كه بارے مين سب سے زيادہ جائے والے معاذبن جبل جيں۔

( سنن الترند ک: ۹۱ ع<sup>۱۱</sup> وسنده صحیح وقال الترندی: ' دحسن صحیح ' ' وسحیه این حبان : ۲۲۱۸ والی کم ۳۲۲٫۳ ملی شرط انتخین و دافقه الذای بطقابته این سعد که ۵۸ ۲٬۳۳۸ ( ۵۸

سيدنا الوجررية الدوى والنيئ سدوايت بكرسول الله مَالَيْزَم فرمايا:

(( نعم الرجل معاذ بن جبل ))معادين جبل التص وي الرابع المعاد بن جبل المعاد المع

(سنن الترندي: ٣٤٩٥ وقال: "هذا مديث حسن" وسنده صحح

جلیل القدر تابعی ابوادر لیں الخولائی رحمہ اللہ ہے روایت ہے کہ میں دمشق کی مسجد میں واخل ہوا تو دیکھا کہ سفید دانتوں والا ایک نوجوان ہے اور لوگ اس کے پاس ہیں، جب لوگوں کا کسی چیز میں اختلاف ہوتا ہے تو اس کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اس کے قول پر تھم جاتے ہیں۔ میں نے بوجھا کہ بیکون ہیں؟ تو بتایا گیا کہ بیمعاذ بن جبل (واللہ ان ) ہیں۔ الح جاتے ہیں۔ میں افراد : ارد ۲۵۱ ، دالحا کم علی شرط (معطاله ایم ماک دالحا کم ماک شرط

الشخین ۱۲۹،۱۲۸۰ دوانقد الذہی) ایک روایت میں ہے کہ ابوا در لیں الخولانی نے فرمایا: میں ہیں سے کہ ابوا در لیں الخولانی نے فرمایا: میں ہیں صحابہ کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا جن میں خوبصورت چیرے اورخوبصورت دانت نے۔ نوجوان (بھی) تھا جس کی سیاہ وسفید ہوئی بردی آئے تھیں (اور) جیکئے سفید دانت تھے۔ (منداحمہ ۱۲۵ دسند سجے وحجہ الحاکم ۲۲ مرد ۲۲۲ کے شرط الشجین دوافقہ الذہی)

سيدناعبدالله بن مسعود والله في في مايا : بشك معاذبن جبل ( والفي ابراجيم عليه في كر ح)
امت ك قائت لله حنيف يتح اور شركين بيل بن بيل بحد امت اس كتب بيل جو لوگول كوفير كي تعليم دي اور الله ورسول كى اطاعت كرفي والے كوفائت كتب بيل ، اى طرح معاذ ( بن جبل والفي ) لوگول كوفير كي تعليم دية اور الله ورسول كى اطاعت كرفي والے معاذ ( بن جبل والفي ) لوگول كوفير كي تعليم دية اور الله ورسول كى اطاعت كرفي والے في در طبقات ابن سعد ۱۹۸۳ وسنده مي اسروق تا بعي في كها كر محابير كرام كاعلم جيواشخاص پر فتم بي على عبدالله بمعاذ ، ابوالدرواء اور زيد بن تابت و كافير في در طبقات ابن سعد ۱۹۸۳ وسنده مي رسول الله عبدالله به معاذ بابوالدرواء اور زيد بن تابت و كافير في الله ابني الأحبك )) مراسول الله مناذ الله ابني الأحبك )) مواد بالله كافير في معاذ بالله ابني الأحبك )) سراے معاذ الله كافير في مين كرتا ہوں۔

(سنن ابی دادد: ۵۲۲ دادستده می و می داین خزیر: ۵۱ داین حبان: ۲۳۳۵ دالی کم ۱۲۷۳، ۱۲ ۲۲،۱۷ ۲۱ و دافته الذهبی) امام ما لک رحمه الله فرماتے بین که (سیدنا) معافرین جبل (منافظیا) انها کیس سال کی عمر میں فوت ہوئے اور و عاماء کے سامنے بلند مقام پر ہیں۔

(المستدرك ٢٦٩، ٢٦٩ ح ١٤٥ وسنده صحح ، تاريخ دشق لا بن عساكر ٢٩٩١)

بعض علاء كتب بين كرسيدنا معاذ بالشئز ( ١٨ جرى كوشام مين ) ٣٣ سال كي عمر مين قوت موت موت مالله عنه .

سیدنا معاذبین جبل و الفیز نے فرمایا: 'و آما زلة عالم فإن اهتدی فلا تقلدوه دینکم'' رہاعالم کی غلطی کا مسئلی تو (سنو) اگر دوسید ہے راستے (ہدایت) پر بھی ہوتو اپنے دین میں اس کی تقلید شکرو۔ (کتاب الربدلالا مام دکتی ارومی الدوسندوسن، دین میں تقلید کا مسئلی ۲۳۹) اس کی تقلید شکرو۔ (کتاب الربدلالا مام دکتی ارومی الدوسندوسن، دین میں تقلید کا مسئلی ۲۳۹)

## سيدناا بوطلحه الانصاري طالندي سيمحبت

غزوہ احد کے دن سید ناابوطلی زید بن بہل الانصاری ڈائٹو ڈوھال ہے ہوئے ہی کریم ما گائیؤ کم کا دفاع کررہ ہے تھے۔ آپ بہت ماہر تیرانداز تھے اور پوری قوت ہے کمان تھنج کرتیر چلایا کرتے تھے۔ تیز تیراندازی کی وجہ سے انھوں نے اُس (احد کے) دن دویا تین کما نیس تو رُ ڈالی تھیں۔ اس دن جوصائی بھی ترکش لئے ہوئے گزرتا تو رسول اللہ منگائیؤ کم فرماتے: اس کے تیرابوطلی کو دے دو۔ آپ منگیؤ کم جب جنگی حالات دیکھنے کے لئے اپنا سر مبارک بلند فرماتے تو سید ناابوطلی دفرات کے منگی حرف کریں، کہیں کوئی تیرا آپ کونہ لگ جائے۔ میں آپ کی مول ، آپ اور دیکھنے کی کوشش نہ کریں، کہیں کوئی تیرا آپ کونہ لگ جائے۔ میں آپ کی دھال ہوں اور میر اسید آپ کے سینے کی ڈھال ہے۔ (دیکھنے می بخاری: ۱۱۸۱۱) دو مان بات ایس بیش کیں جن سے ذیا دہ ممکن ہی نہیں۔ اس وجہ سے دب العالمین نے رحمت کی دو مثالیں پیش کیں جن سے ذیا دہ ممکن ہی نہیں۔ اس وجہ سے دب العالمین نے رحمت کی دو مثالیس پیش کیں جن سے ذیا دہ ممکن ہی نہیں۔ اس وجہ سے دب العالمین نے درحمت کی دو مثالیس پیش کیں جن سے ذیا دہ ممکن ہی نہیں۔ اس وجہ سے دب العالمین نے درحمت کی دو مثالیس پیش کیں جن سے ذیا دہ ممکن ہی نہیں۔ اس وجہ سے دب العالمین نے درحمت اللہ می نہیں۔ اس میں ہوگئے۔ (التویہ: ۱۰۰۰)

اضی کے بارے میں ارشادِ باری تعالی ہے کہ ﴿ وَلَا كِنَّ اللّٰهَ حَبَّبَ اِلَيْكُمُ الْإِيْمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي فَي قُلُونِ عَلَى اللّٰهِ عَبَّبَ اِلَيْكُمُ الْإِيْمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي وَالْفُسُونَ وَالْعِصْيَانَ ﴿ ﴾ اورليكن الله فِي قُلُونِ عَلَى قُلُونِ عَلَى مَرْ بِن كردِ يا اور كَفَر فُسوق اور تمان كوم ارے لئے ايمان كوم وب بنايا اور استِ محارے ولوں ميں مزين كرديا اور كفر فسوق اور نافر مانى كوم ارے لئے نايسنديده بناو ما۔ (الجرات ع)

سیدنانس بن مالک و الفی است روایت ہے کہ رسول الله مالی ایو الحدی آواز ،ایک جماعت کے مقابلے میں مشرکوں پر بہت زیادہ بھاری ہے۔ (سنداحد۳،۳۶۳ ح۱۳۱۰، وسندہ میج) سیدنانس دانش سردایت به که ابوطلحه نے اسلام قبول کرنے سے پہلے ام سلیم کی طرف شادی کا پیغام بھیجا تو ام شکیم نے فرمایا: '' میں آپ کو پیند کرتی ہوں اور آپ جیسے انسان کی منگنی رد نہیں ہوسکتی لیکن آپ کا فر بیں اور میں مسلمان عورت ہول (لبغرامی نکاح نہیں ہوسکتا) لبغرا اگر آپ مسلمان ہوجا کی تو میرا یکی تق مہر ہے، میں اس کے سوااور پچھ نہیں ہوسکتا) لبغرا اگر آپ مسلمان ہوجا کی تو میرا یکی تق مہر ہے، میں اس کے سوااور پچھ بھی نہیں مائنتی کے بھر ابوطلحہ (رفیافیا) سے شادی میں ہوئی ہیں مائنتی کے بھر ابوطلحہ (رفیافیا) سے شادی کرلی۔ (مصنف عبد الرزاق ۲ رو کے دار اصندہ حسن سنن النمائی الری الاس سیم (فیافیا) سے شادی کرلی۔ (مصنف عبد الرزاق ۲ رو کے دار اوسندہ حسن سنن النمائی الری الاس سیم (فیافیا)

یہ وہی امسکیم ہیں جوسید ناانس بن مالک رہائٹیؤ کی والدہ ہیں اورغز و و حنین ہیں کفار کے مقالعے میں خبر لئے پھررہی تھیں۔ (دیکھیئے جسلم:۱۸۰۹)

افھوں نے شادی سے پہلے ابوطلحہ سے کہا تھا: کیا آپ جانتے ہیں کہ جن خداوی کی آپ عبادت کرتے ہیں ، اٹھیں آلِ فلاں کا غلام کار پینٹر بنا تا ہے اور اگرتم ان معبودوں کو آگ ووتو وہ جل جا سیں؟ بیالی وعوت تھی جس نے سید نا ابوطلحہ ڈاٹٹوؤ کے دل وو ماغ پر ایر کیا اور وہ دین تو حید: دین اسلام قبول کرنے پر مجبور ہوگئے۔

( و يكي طبقات ابن معد ٨ ر ١٩٧٤ وسنده ح )

نبی کریم من النظم نے ابوطلحہ اور ابوعبیدہ مختلف کے درمیان رہت اُخوت ( بھائی جارہ) قائم فرمایا تھا۔ (میحمسلم:۲۵۲۸)

سيدناانس دالنور كا أيك بياله تفاجس بين رسول الله متافيظ في دفعه ( بانى يا دوده )

بيا تعاراس بين لوب كا أيك حلقه تقاجس كه بارك بين سيدنا النس دالفؤ على سيد تا النس دالفؤ على سيد تا النس دالفؤ على سيدنا الإطلحه دالفؤ كومعلوم بهوا تو انعول في فرمايا:

"لا تُعَيِّرَ نَّ شَيْنًا صَنعَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْنِ "رسول الله مَا فَيْنَ فَيْ فَيْ اللهِ عَلَيْنِ "رسول الله مَا فَيْنَ فَيْ فَيْ بَعْ مَا اللهِ عَلَيْنَ "رسول الله مَا فَيْنَ فَيْ اللهِ عَلَيْنَ "رسول الله مَا فَيْنَ فَيْ مَا اللهِ عَلَيْنَ " رسول الله مَا فَيْنَ فَيْ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهِ عَلْمَ اللهُ مَا اللهُ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهُ اللهُ عَلَيْنَ اللهِ عَلْمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ اللهُو

انصار مدینه میں ابوطلحہ دانشن محجور کے باعات کی وجہ سے سب سے زیادہ مالدار تھے اور ان باعات میں سے بیرحا وسب سے زیادہ پہندتھا جو کہ سجد نبوی کے سامنے تھا۔ رسول اللہ منافیق اس باغ میں داخل ہوتے اور اس کا میٹھایانی پیا کرتے تھے۔

جب بيآيت نازل مولى ﴿ لَنُ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَى تُنْفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ عَ ﴾ تم نَكَى كواس وقت تك نبيس بإسكة جب تك اپن محبوب ترين چيز كو (الله كراسة ميس) خرج نه كردو - (ال عران ٩٢)

تو انصوں نے فرمایا: میں بھتا ہوں کہ میرارب یہ چاہتا ہے کہ ہم بوڑ ہے ہوں یا جوان ،اس

کے داستے میں نکلیں ۔ میرے بچو! میراز ارسفر تیار کرد۔ آپ کے بیٹوں نے کہا: آپ نے
رسول اللہ منافیز کے مابو بکر اور عمر بھتین کے ساتھ ل کر جہاد کیا ہے اور (اب) ہم آپ کی طرف
سے جہاد کرتے ہیں تو انھوں نے فرمایا: میراز اوسفر تیار کرد۔ پھروہ ، کری بیڑے میں (جہاد
کے لئے) سوار ہوئے اور سمندر میں فوت ہوگئے۔ مجاہدین کوکوئی جزیرہ نہیں ال رہا تھا جہال
انھیں دفن کیا جائے لہٰذامیت (جہاز میں ہی) پڑی رہی۔ سات دنوں کے بعد جب جزیرہ ملا تو آئیس وہاں فن کیا گیا اور ان کا جسم (فرہ برابر) خراب نہیں ہوا تھا۔ (طبقات این سعد ماب ہو تھا۔ (طبقات این سعد میں وہاں فن کیا گیا اور ان کا جسم (فرہ برابر) خراب نہیں ہوا تھا۔ (طبقات این سعد ماب ہو تھا۔ (طبقات این سعد میں وہاں فن کیا گیا اور ان کا جسم (فرہ برابر) خراب نہیں ہوا تھا۔ (طبقات البنائی)

سیرناابوطلحالانساری بیانی کی بارے میں حافظ و ایک کیتے ہیں: 'صاحب رسول الله میں البوطلحالانساری بیانی کی بارے میں حافظ و ایک کیتے ہیں: 'صاحب رسول الله عشر لیلة میں اخواله و احد اعیان البدریین و احد النقباء الإثنی عشر لیلة السعقبة . )) آپ رسول الله می الیانی کی مامووں کے قبلے سے اور مشہور بری سی میں سے تھے عقبہ والی رات ان بارہ نقیبول (مبلغین ) میں سے تھے جنمیں بری سی میں بیٹے کے مقرر کیا گیا تھا۔ (براعلام المیلاء مریز) بہلے مدین طیب میں تبلیغ کے لئے مقرر کیا گیا تھا۔ (براعلام المیلاء مریز) آپ سرنا عثمان رافظ نے کے دور خلافت میں چونیس جری (۱۳۳سے) کوفوت ہوئے۔ آپ

آپسیدنا عثمان (الفیئ کے دورِ خلافت میں چونیس جمری (۳۳ه) کوفوت ہوئے۔آپ نے میں سے زیادہ عدیثیں بیان کی میں جن میں سے دوحدیثیں صحیحین (صحیح بخاری وصحیح سلم) میں میں۔آپ کی بیان کر دواحادیث میں سے ایک حدیث درج ذیل ہے:

### سيدناابو ہرمیرہ طالفہ سے محبت

سيدنا ابو برريه والفيز فرمات جيل كمالله كي فتم إبرموس جوميرے بارے ميل سُن ليتا ہے، مجمعے عبت كرتا ہے ۔ ابوكثر يكل بن عبد الرحل الحيمى نے يو جھا: آپ كوبيكسے معلوم بوا؟ انھول نے فر مایا: میری مال مشر کہ تھی ، ہیں اسے اسلام (لانے) کی دعوت دیتا تھا اور وہ اس كان تاركرتي تقى الكدون على في است دوت وى تواس في رسول الله مَا لَيْ يَام ك بارك يس اليي يا تمي كردين جنعيلَ من تايسند كرتا تفا- پھر ميں رسول الله من في المراكم ياس آيا اور روتے ہوئے آپ کوسارا قصد بتادیا۔ میں نے آپ سے درخواست کی کہ آپ میری مال کی ہدایت کے لئے دعا کریں تورسول الله مَلَ اللهِ مَلَ اللهِ عَلَيْ إِنْ فِي مال كوبدايت دے۔ میں اس دعا کی خوشخری کے لئے بھا گنا ہوا نکلا اور اپنے گھر کے بیاس پہنچا تو ورواز ہ بند تھا اور نہانے والے یانی کے گرنے کی آ واز آری تھی۔میری ال نے جب میری آ واز سُنی تو کہا: باہر مفہرے رہو۔ پھراس نے لباس پہن کر در واز ہ کھولاتو (ابھی) دویٹہ اوڑ رہ نہ کی اور كما: "أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسولد " شي اس كي كوابي وتي مول كمالله كي واكوني النهيس إورب شك محمد (مَا الفِيلِ ) الله كي بند اور رسول ميل -سیدنا ابو ہریرہ ڈاٹھئے نے فرمایا: مجرس اس حالت میں رسول اللہ مَالْیُلِم کے باس آیا کہ على خوشى سے دور ماتھا۔ على نے كہا: اے الله كے رسول! خوش ہوجائے الله نے آپ كى دعا قبول فرمائي اور ابو ہريره كى مال كوبدايت عطاكروى بـ (آب مَالَيْنَامُ نَهُ ) الله كاحدوثنا بیان کی اور خیر کی بات کھی ، میں نے کہا: آپ اللہ سے دعا کریں کہوہ مجھے اور میری ماں کو مومنول كاتحبوب، تاوية آب فرمايا: ((اللهم حبب عبيدك هذا وأمه إلى عبادك المؤمنين وحبب إليهم المؤمنين .))اكالله! ايخاس بندر (ابوبريه) اوراس کی ماں کومومنوں کامحبوب بنا دے اوران کے دل بیس مومنوں کی محبت ڈال دے۔ (میج مسلم: ۱۳۲۹)

سیدنا ابو ہریرہ ڈالٹنئ کواس بات کا پورایقین تھا کہ نبی مَلَّقَیْم کی دعامقبول ہوتی ہے لہذا وہ بصیغه جزم بیفر ماتے تھے کہ ہرمون مجھ سے محبت کرتا ہے۔

سید تا ابو ہر یرہ ڈائنڈ نے فر مایا: میں سکین آ دی تھا، بیٹ بھر کھانے پر ہی نبی کریم مُلُائیڈ کا کی خدمت میں لگار ہتا تھا جبد مہاجرین تو بازاروں میں اورانسارا پے اموال (اورزمینوں) کی گہرواشت میں مصروف رہتے تھے۔ پھر (ایک دن) رسول اللہ مَائیڈ کُم نے فر مایا: ((مسن بسط ثوبه فلن ینسسی شیئا صمعہ منی)) جو تھی (اب) اپنا کیڑ ابجھائے تو وہ جھے سے سنی ہوئی کوئی بات بھی نہیں بھولے گا۔

پھر میں نے کپڑا بچھایا حتی کہ آپ مَالَّیْنَا مدیشیں بیان کرنے سے فارغ ہوئے پھر میں نے اس کپڑے کوائی سے الگا کر جھنچ کیا تو میں نے آپ سے (اس مجلس میں اور اس کے اس کپڑے کوائی سینے سے لگا کر جھنچ کیا تو میں نے آپ سے (اس مجلس میں اور اس کھی نہیں بھولا۔ (صیح بخاری: ۲۲۵ ماری ۲۲۹۹۲)

سیدنا عبدالله بن عمر النین نے ایک دفعہ سیدنا ابو ہریرہ والنین سے فرمایا: آپ ہم میں سے رسول الله منافیز کے یاس زیادہ رہتے تھے اور آپ منافیز کم کی حدیث کوسب سے زیادہ یا و کرنے والے تھے۔ (سنن الترندی:۳۸۳۲ وسندہ صحح ، ما ہنا مدالحدیث:۳۲م ۱۱۰۱۱)

سیدنا ابو بکر الصدیق و الفیزنے جمۃ الوداع کے موقع پرسیدنا ابو ہریرہ و الفیز کو منادی کرنے والامقرر کر کے بھیجا تھا۔ (صحیح بخاری:۳۱۹)

ایک دفعه سیدنا ابو ہریرہ ڈالٹیؤ نے ایک حدیث بیان کی توام المونین سیدہ عاکشہ صدیقہ دلائیا نے فرمایا: "صدق ابو هریوة" ابو ہریرہ نے سے کہاہے۔

(طبقات این سعد ۴۲۲ ۱۲ وسنده میمی مالحدیث: ۳۲ ص ۱۱)

المام بخارى في حسن سند سے روايت كيا ہے ك

"عن أبي سلمة عن أبي هريرة عبدشمس "إلخ (الرَّاريُّ الكبير٢ ١٩٢٨)

الفنائل محابر على الله المستعلق المستعدد المستعد

معلوم ہوا کہ قبولِ اسلام سے پہلے سیدنا ابو ہر رہے ہنائٹنڈ کا نام عبدشمس تھا۔ سیدنا ابو ہر رہے و بنائٹنڈ نے فرمایا: میں تین سال رسول اللہ سَلَائِیْزِ کم کی صحبت میں رہا ہوں۔ (محتب المعرفة والثاریخ ۱۲۱۰ وسندہ صحبح)

مشہور تا بعی حمید بن عبدالرحل الحمیر ی رحمہ اللّٰه فر ماتے ہیں کہ (سیدیا) ابو ہر رہ و اللّٰمَةُ عَدَّ اللّٰهِ عَلَيْمَةً عَلَيْمِ عَلَيْمَةً عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمَةً عَلَيْمِ عَلَيْمَةً عَلَيْمَةً عَلَيْمَةً عَلَيْمَةً عَلَيْمِ عَلَيْمَةً عَلَيْمَةً عَلَيْمَةً عَلَيْمَةً عَلَيْمَةً عَلَيْمِ عَلَيْمَةً عَلَيْمِ عَلَيْمَةً عَلَيْمَةً عَلَيْمَةً عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمَةً عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمَةً عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمُ عَلِي عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلِيلِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عِلْمُ عَلِي عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عِلَيْمُ عَلَيْمُ عِلَيْمُ عَلَيْمُ عَلِي عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْم

(سنن الى داود: ۸۱ دسنده هيچ بهنن النسائي ار ۱۳۹ ح ۱۳۹ و تحج الحافظ ابن جرتى بلوغ المرام: ۲)
ان دونو س روايتوں بيس تطبيق بيہ ہے کہ سيدنا ابو ہر پره ولائٹونز نبی کريم مُلاَيْفِتِم کے ساتھ کمل تين سال تک اور چو تھے سال کا مجھ حصدرہے، جسے راد بول نے اپنے اپنے علم کے مطابق بیان کر دیا ہے۔

سيدنا ابو ہريرہ ولائن فئر مايا: ميں رسول الله مَلَّ اللهُ عَلَيْمَ كَ ساتھ خيبر ميں حاضر تفا۔ (تائخ الي زرعة الدشقي: ٢٣٣ وسنده ميج)

سیدنا ابو ہر رہ دخالفٹورات کے ایک تہائی صے میں قیام کرتے (تہجد پڑھے) تھے اوران کا بیٹا ایک تہائی صے میں قیام کرتا تھا۔

کا دوجہ محر مدایک تہائی صے میں قیام کرتیں اوران کا بیٹا ایک تہائی صے میں قیام کرتا تھا۔

(کتاب الزبدلا مام احمر ص عدار ۲۹۸۹، کتاب الزبدلا بی دادد: ۲۹۸۱ وسندہ محجج بحلیة الاولیاء الری باری بوافل لیعنی انھوں نے رات کے تین حص مقرر کرر کھے تھے جن میں مرآ دی باری باری نوافل پڑھتا تھا۔ اس طریقے سے سارا گھر ساری رات عبادث میں مصروف رہتا تھا۔ بیجان اللہ سیدنا ابو ہر رہ دفافی اپنے دور امارت کے دوران میں بھی خودکٹریاں اُٹھا کر بازار سے گزرا کرتے تھے۔ (ویکھتالزبدلا بی داود: ۲۹۷ وسندہ محجی مطبقہ الاولیاء ار ۲۸۵،۲۸۲)

گزرا کرتے تھے۔ (ویکھتا الزبدلا بی داود: ۲۹۷ وسندہ محجی مطبقہ الاولیاء ار ۲۸۵،۲۸۲)

کوابو ہر رہ ہی کول کہتے ہیں؟ انھوں نے فرمایا: کیاتم مجھے سے نہیں ڈرتے ؟

کوابو ہر رہ ہی کول کہتے ہیں؟ انھوں نے فرمایا: کیاتم مجھے سے نہیں ڈرتے ؟

ابن رافع نے کہا: جی ہاں ، اللہ کی قسم ! میں آپ سے ضرور ڈرتا ہوں ۔ انھوں نے فرمایا: میں ایسے گھر دالوں کے لئے بکریاں چراتا تھا اور میری ایک جھوٹی می بلی تھی ۔ دات کو میں اسے اسے گھر دالوں کے لئے کریاں چراتا تھا اور میری ایک جھوٹی می بلی تھی ۔ دات کو میں اسے اسے گھر دالوں کے لئے کریاں چراتا تھا اور میری ایک جھوٹی می بلی تھی ۔ دات کو میں اسے

ایک درخت پر چیوژ دیتا اور دن کواس کے ساتھ کھیلتا تھا تو لوگوں نے میری کنیت ابو ہر رہ مشہور کر دی۔ (طبقات ابن سعد ۲۰ مرا۳۲۹ دسندہ حسن )

محد بن سیرین رحمہ القدسے سیدنا ابو ہر پرہ در الخافظ کے بارے میں پوچھا گیا تو انھوں نے فرمایا: آپ کا رنگ سفید تھا اور آپ خوش مزاج نرم دل تھے۔ آپ سرخ رنگ کا خضاب یعنی مہندی لگاتے سے۔ آپ سرخ رنگ کا خضاب یعنی مہندی لگاتے سے۔ آپ کا ٹن کا کھر درا پھٹا ہوالیاس پہنتے تھے۔ (طبقات ابن سعدہ ،۳۳۳،۳۳۳ سندہ مجع) سیدنا ابو ہر یرہ رائی تھا۔ سیدنا ابو ہر یرہ رائی تھا۔ سیدنا ابو ہر یرہ رائی تھا۔ سیدنا ابو ہر یہ والندا وراس کے رسول کا دشمن تھا۔

(طبقات این سعد ۱۳۳۵ دسنده مجیح)

مشہورتا بی ابوسلمہ بن عبدالرحمن رحمہ اللہ سیدنا ابو ہر برہ رفائق کی بیاری کے دوران میں ان کے پاس کے تو کہا: اے اللہ! ابو ہر برہ کوشفادے ۔ سیدنا ابو ہر برہ رفائق نے فرمایا: اے اللہ! بو ہر برہ کوشفادے ۔ سیدنا ابو ہر برہ رفائق نے فرمایا: اے اللہ! محمے واپس نہ کر ۔۔۔۔۔ ابوسلمہ! اگر مر سکتے ہوتو مرجا وَ ، اس وَ ات (اللہ) کی تتم جس کے ہاتھ میں ابو ہر برہ وکی جان ہے! علاء پر ایسا وقت آئے گا کہ اُن کے نزد کیے سُر خ فالص سونے سے زیادہ موت بہند بیرہ ہوگی اور قریب ہے کہ لوگوں پر ایسا وقت آجائے کہ آدمی جب کی مسلمان کی قبر کے باس سے گزرے تو کے کہ کاش میں اس قبر میں ہوتا۔

(طبقات این سعد ۲۲۸،۳۳۷ وسنده تیج)

سيدينا ابو ہربرہ و اللّٰمَنَّةُ كى وفات كاجب دفت آيا تو أنھول نے فرمايا :

مجھ (میری قبر) پر خیمہ نہ لگا نا اور میرے ساتھ آگ لے کرنہ جانا اور مجھے (قبرستان کی طرف) جلدی لے کر جانا کیونکہ میں نے رسول اللہ مثل آئی کے افسان یا موس کو چار پائی پر رکھا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے: مجھے (جلدی) آگے لے چلواور کافریا فاجر کو چار پائی پر رکھا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے: بائے میری تابی مجھے کہاں لے کر جارہ ہو؟ (مند احد ۲۹۲ مرح ۲۹۲ حسارہ دس طبقات ابن سعد ۲۸۷۷)

سید تا ابو ہریرہ دلافٹنڈ نے فر مایا: جب میں مرجاؤں تو مجھ پرنو حد (آواز کے ساتھ ماتم) نہ کرنا کیونکہ رسول اللہ مَنا شینٹے پرنو حذبیں کیا گیا۔ (تاریخ دشق لابن عسا کرا ۱۲۸۲ وسندہ حسن) الفائل محابد المائل معابد المائل معابد المائل معابد المائل المائل معابد المائل معاب

الله تعالى في سيدنا ابو بريره بنائل كونى كريم طَالْيَا لَمْ كَا دعا كى وجد عظيم حافظ عطا فر مايا تعاله اليك دفعه مروان بن الحكم الاموى في ان سے يحق حديثيں لكھوا كيں اورا كلے سال كہاكه وه كتاب كم جوڭى ہے، وہى حذيثيں دوبار ولكھوا ديں۔

انھوں نے وہی حدیثیں دوبار دیکھوادیں۔ جب دونوں کٹابوں کوملایا گیا تو ایک حرف کا فرق نبیس تھا۔ (المتدرک للحائم سرہ ۵۱ دستدہ حسن ،الحدیث ۳۳ س ۱۴،۱۳)

سيدنا ابو ہريره ولائن جب حديثيں بيان كرنا شروع كرتے توسب سے يہلے فرماتے: ابوالقاسم الصادق المصدوق (سے) رسول الله مَا لَيْتِيْمُ نے فرمايا:

((من كذب على متعملاً فليتبوأ مقعده من الناد.)) جس في جان او جهر مجه ير جهوك بواد تو وه اينا شهكانا (جبنم كى) آك يس بنا له (منداحد ۲ سام ۹۳۵ وسنده حيح) آپ الله كي تم كها كرفر ماتے تھے كہ بيس بجوك كى شدت كى وجہ نے زمين پرليث جاتا تھا اور بجوك كى شدت كى وجہ ہے اپنے پيٹ پر پھر بائدھ ليتا تھا۔ (ميح بخارى: ۱۳۵۲) سيدنا ابو جريره دُلْ تَنْ اِنْي بينى سے فرما يا كرنے تھے: "لات لبسى الله ها فيانى

اخشی علیك اللهب "سونانه پہنوكيونكه مجھے تم پر (آگ كے) شعلول كاۋر ہے۔ (طبیة الاولیاءار ۲۸وسند وصح

الم شافعی رحم الله نے فرمایا: پوری دنیا میں حدیث کے سب سے بڑے حافظ الوہری و (مُناتِعُةُ) تھے۔ (تاریخ دشق لابن عسا کراے ۲۵۳۷ دسندہ مجھے)

سيدنا ابو ہر مرہ و و النفوا فرما یا کرتے تھے: " .....اللّٰهم لا تبدد کنی سنة ستین "
اے میر الله الجھے ساٹھ جمری تک زندہ ندر کھ۔ (تاریخ وشل لا بی زرعة الدشقی ۲۳۳ دسندہ سی سیدنا ابو ہر مرہ و و النفو فرماتے تھے: "اللهم لا تبدر کنی إمارة الصبیان "
اے میر الله الجھے بچوں کی حکومت تک زندہ ندر کھ۔ (دلائل الله و اللبہ تب ۲۷۲۲ دسندہ سی کے محموریں لے کرحاضر سیدنا ابو ہر مرہ و و النفو ایک مرتبہ بی کریم مُن اللہ فی فدمت میں کچھ مجوریں لے کرحاضر ہوئے اور کہا: یارسول اللہ امیر ہے لئے ان میں برکت کی دعافر ما کیں۔

انداكر محابر الخالق المستحاب الخالق المستحاب المحابر ا

نی کریم مَالِیْتِیْم نے ان محبوروں کوا کٹھا کر کے برکت کی دعا فر مائی اوران سے کہا: ان مجوروں کو لے کراپنے اس تو شہ دان (تھیلی) میں ڈال لو، اس میں سے جب بھی تھجوریں لینا چاہوتو ہاتھ ڈال کرنگال لینا اوراضیں (ساری با ہرنگال کر)نہ بھیرنا۔

سیدنا ابو ہریرہ ڈاٹٹٹؤ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کیجوروں میں سے اسنے اسنے وسل اللہ کے راہتے میں فرج کئے ہم ان میں سے کھاتے بھی بتھے اور کھلاتے بھی تھے۔

میتوشددان ہرونت میری کمرسے بندھار ہتا تھاحتیٰ کہ (سیدنا)عثمان ڈالٹیوُ شہید ہوگئے تو یہ پھٹ( کرگم ہو) گیا۔

(سنن الترندى:۳۸۳۹ وقال: "دحسن غريب" وسنده حسن ، وسححه ابن حبان ، الاحسان: ۹۳۹۸) سانچەصاغ فيعنی • ۵ اکلوکوا يک وسق کهتم ميں۔

سیدنا ابو جریرہ وفائنٹو کے فضائل بہت زیادہ ہیں۔سات موسے زیادہ تا بعین نے آپ
سیدنا ابو جریرہ وفائنٹو کے فضائل بہت زیادہ ہیں۔سات موسے زیادہ تا بعین نے آپ
سے علم حدیث حاصل کیاا ورجلیل القدر صحابہ کرام بشمول سیدنا عمر وفائنٹو نے آپ پراعتا دکیا۔
آپ اپنی دعا کے مطابق ساٹھ بجری سے پہلے ۵۸،۵۵ یا ۵ ھیس فوت ہوئے ۔ وفائنٹو نے
آپ اپنی دعا کے مطابق ساٹھ بجری سے پہلے ۵۸،۵۵ یا ۵ ھیس فوت ہوئے ۔ وفائنٹو نے
آپ اپنی دعا کے مطابق ساٹھ بجری سے پہلے کا مام رحمہ اللہ نے بہترین کلام فر مایا جس
کا خلاصہ درئ ذیل ہے:

سیدناابو ہریرہ دواللہ پر چارطرے کے آدی کلام (جرح) کرتے ہیں:

ا: معطل جمی (جوسفات باری تعالی کامنکرے)

۲: خارجی ( تکفیری جومسلمان حکمرانوں کے خلاف خروج کا قائل ہے )

٣: قدري (معزل جونقر براورا ماديث صيح حكامكري)

۳: جائل (جونقیدینا بیٹھا ہے اور بغیر دلیل کے تقلید کی وجہ سے بچے احادیث کا مخالف ہے) مرکز الم سر کی للوں کم درور میں مردور میں مردور میں مردور کے اللہ کا مردور میں مردور کی مردور کی مردور کی مردور

و يكي ألمتدرك للحاكم (١٥١١م ١٥ ١١٢ وسنده جع)

سيدناالوبريره والشيئة فرماياكرت تصكر "يبصر أحدكم القذاة في عين أخيه وينسى الجذع أو الجذل في عينه "تم يل عي المناسى الجذع أو المجذل في عينه "تم يل عي المناسى المجذع أو المجذل في عينه "تم يل عينه "

(زوائدز بدائن المبارك لا بن صاعد: ۲۱۲ وسند وحسن ميح اين حبان ، الموارد: ۱۸۴۸)

سيدنا ابو ہرمرہ رفاقت کی فقہ میں سے دوا ہم مسلے

ا: سیدناابو ہریرہ ولائٹ نے فاتح ظف الا مام کے بارے میں اپنے ایک شاگردے فر مایا: "اقرأ بھا فی نفسك "اے این دل میں (سرآ) پڑھو۔ (صیح مسلم: ۲۹۵)

سأئل نے یو چھا: جب امام جہری قراءت کرر ماہوتو کیا کروں؟

انصول نے فرمایا: اسے اپنے دل میں (سرأ) پڑھو۔ (جزءالقراءة للخاری: ۲۷ دوسندہ حسن)
سیدنا ابو ہر برہ دخالین نے فرمایا: جب امام سورہ فاتحہ پڑھے تو تو بھی اسے پڑھ اور اسے
امام سے پہلے نتم کر لے۔ (جزءالقراءة: ۲۸۳ دسندہ صحیح ، نصرالباری فی تحقیق جزءالقراءة للخاری ص ۲۷)
معلوم ہوا کہ دل میں پڑھنے سے مراد ہونٹ بند کر کے خیائی طور پر پڑھنا نہیں ہے بلکہ
ہونٹ ہلاتے ہوئے آہستہ واز میں پڑھنا ہے۔

۲: سیدنا ابو ہر رہے ہ والنظر شروع نماز ، رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد (تینوں مقامات پر) رفع یدین کرتے تھے۔

(ویکھے جزور فع الیدین للجناری:۲۲ دسندہ سمجے بنورالعینین فی اثبات مسئلۃ رفع الیدین ص ۱۲۰) آخریس الله نعالی ہے دعا ہے کہ وہ جمارے ول سیدنا ابو ہر ریرہ ڈگائوڈ اور تمام صحابہ وتابعین اورابل ایمان کی محبت ہے بھردے۔آمین

[الحديث:٣٤،٣٥]

## سيدنامعاوبير طالننئ سيمحبت

نى كرىم نافق كارشادي:

(( أَوَّلُ جَيْشٍ مِّنْ أُمَّتِيْ يَغُزُوْنَ الْبَحْرَ قَدْ أَوْ جَبُوْا))

میری اُمت کا پہلا اشکر جوسمندر میں جہاد کرے گا، ان ( مجاہدین ) کے لئے

(جنت )واجب ہے۔[میح ابخاری:۲۹۲۳]

بيرجهادسيدنامعادية بن الي سفيان والفخا (كي خلافت ) كے زمانے ميں ہواتھا۔

و د میکینی البخاری:۱۲۸۲،۹۲۸۲]

اوراس جهاديس سيد تامعاويه والثنة شامل تضه\_[ ديميم مح بخاري: ٢٨٠٠، ٢٧٩٩]

آپ فتح كمدے كھ يہلے يافتح كمدكون مسلمان موئے۔

رسول الله سَرَّافِيْنَ تشريف لائے - ميں يہ مجھا كه آپ ميرے لئے تشريف لائے ہيں للمذا

میں دروازے کے پیچے جیب گیاتو آپ نے میری کر پڑھیکی دے کرفر مایا:

(( اذهب فادع لي معاوية)) وكان يكتب الوحي.. إلخ

جاوُاورمعاد بيرُوبُلا لا وَ، وه (معاديه طالثينُ )وي لك<u>صح تص</u>الح له الألهنوة للبيتي ٢ ٢٣٣ وسندوسن

معلوم مواكرسيد نامعاديد والفيرة كاتبودى تصدحا فظابن عساكر لكصفين

"خال المؤمنين وكاتب وحي رب العالمين، أسلم يوم الفتح"

مومنول کے مامول اور رب العالمین کی وجی لکھنے والے ،آپ فتح مکہ کے دن

مسلمان ہوئے۔[تاریخ دشق ۲۸۸۱

جلیل القدر تا بعی عبدالله بن عبیدالله بن ابی ملیکه انمکی رحمه الله سے روایت ہے که معاویہ

( ﴿ النَّفِيُّ ) نِے عشاء کے بعدا یک رکعت وتر پڑھا، پھرا بن عباس ( ﴿ النَّفِيرُ ) نے قرمایا:

" أصاب إنه فقيه" انهول في كياب، وه فقيه إلى - وصح عارى: ١٤١٥]

اس روایت کے مقابلے میں طحاوی حنی نے '' مالک بن یعیل الهمدانی (ونقه ابن حدید '' کی سند ابن حدید '' کی سند ابن حدید '' کی سند سے ایک منکرروایت بیان کی ہے۔ [ویکھی شرح معانی الآثارا (۴۸۹)]

میروایت صحیح بخاری کے مخالف ہونے کی وجہ سے مردود ہے اور طحاوی کا میہ کہنا کہ ابن عیاس (مٹائنے )نے '' انھوں نے صحیح کیا ہے''بطور تقیہ کہاتھا، غلط ہے۔

صحابی عبدالرحل بن ابی عمیره والنیزے روایت ہے کہ نبی مَالَّنْ اِنْ معاویہ (خَالَیْنِ اِنْ اللهم اجعله هادیاً مهدیاً واهدِ به))

اے اللہ!اے ہادی مہدی بنادے اور اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت وے۔

اُم علقمہ (مرجانہ) سے روایت ہے کہ معاویہ بن البی سفیان (وَاللّٰهُ مُنا) مدینہ تشریف لائے تو (سیدہ) عائشہ (وُللَّهُ مُنَا) سے رسول الله مَاللَّةُ مِنَّا عَلَى عِلْ دراور بال ما نگا۔ پھر انھوں نے علا دراوڑ ھال اور بال پانی میں ڈبوکر وہ بانی پیااورا پے جسم پر جھی ڈالا۔

[ تاريخ ومشق ٢٧٦٢ • اوسند وحسن مرجان والمحلى وابن حبان]

مسور بن مخرمہ فری ایک دوایت ہے کہ وہ ایک وفد کے ساتھ معاویہ بن ابی سفیان (فرانیکا) کے پاس سے تو انھوں (معاویہ واللیکز) نے ان (مسور ڈالٹیز) کی ضرورت پوری کی پھرتخلیے میں بُلا کر کہا: تمھارا حکمرانوں پرطعن کرنا کیا ہوا؟ مسور نے کہا: بیر چھوڑیں اوراجھا سلوک کریں جوہم مملے بھیج چکے ہیں۔معاویہ نے کہا:نہیں ،اللّٰہ کی شم استحیں اپنے بارے میں بتانا پڑے گااورتم مجھ پر جوتنقید کرتے ہو۔مسورنے کہا: میں نے اُن کی تمام قابل عیب باتیں (غلطیاں) انھیں بتادیں۔معاویہ نے کہا: کوئی بھی گناہ ہے بری نہیں ہے۔اے مسورا کیا شمص بتا ہے کہ میں نے عوام کی اصلاح کی کتنی کوشش کی ہے، ایک نیکی کا اجر دس نیکیوں ك برابر ملے گا- ياتم كناه بى شكنتے رہتے ہواور نيكياں چھوڑ ديتے ہو؟ مسور نے كہا بنبيں، الله کی تنم اہم تو انھی گنا ہوں کا ذکر کرتے ہیں جوہم دیکھتے ہیں۔معاویہنے کہا: ہم اپنے ہر گناہ کو اللہ کے سامنے شلیم کرتے ہیں۔اے مسور! کیاتمھارے ایسے گناہ ہیں جن کے یارے میں شمصیں بیخوف ہے کہ اگر بخشے نہ گئے تو تم ہلاک ہو جاؤ کے ؟ مسور نے کہا: جی ہاں۔معاویہ نے کہا: کس بات نے شہمیں اپنے بارے میں شخشش کامستحق بنادیا ہے اور میرے بارے میں تم بیامیز نہیں رکھتے ؟ اللہ کی قسم! میں تم سے زیادہ اصلاح کی کوشش کررہا موں کیکن اللہ کی شم! دوبا توں میں صرف ایک ہی بات کوا ختیار کرتا ہوں ۔ اللہ اور غیرا ملہ کے ورمیان صرف اللّٰای کو مُینتا ہوں ۔ ہیں اس دین پر ہوں جس ہیں اللّٰہ ممل قبول فریا تا ہے، وہ نیکیوں اور گنا ہوں کا بدلہ دیتا ہے سوائے اس کے کہ وہ جسے معاف کر دے۔ میں ہرنیکی کے بدلے بیاً میدر کھتا ہوں کہ اللہ مجھے تی گنا اجرعطا فریائے گا۔ میں ان عظیم أمور كا سامنا كررہا ہوں جنھیں میں اورتم دونوں کن نہیں سکتے ہیں نے اقامت صلو قا کا نظام، جہاد فی سبیل اللہ اورالله کے نازل کردہ احکامات کا نظام قائم کررکھا ہے اورایسے بھی کام ہیں اگر میں شمھیں وہ بنادوں تو تم انھیں شارنہیں کر سکتے ،اس بارے میں فکر کرو۔

مسور ( طِالْغَيْزُ ) فرماتے ہیں کہ میں جان گیا کہ معاویہ ( ﴿ النَّمْنَةُ ) مجھ پراس گفتگو میں غالب ہو گئے۔ عروہ بن الربیر فرماتے ہیں کہ اس کے بعد بھی نہیں سنا گیا کہ مسور ( ﴿ النَّمْنَةُ ) نے معاویہ ( ﴿ النَّمْنَةُ ) کی بھی ندمت کی ہو۔ وہ تو اُن کے لئے دعائے مغفرت ہی کیا کرتے تھے۔ معاویہ ( ﴿ النَّمْنَةُ ) کی بھی ندمت کی ہو۔ وہ تو اُن کے لئے دعائے مغفرت ہی کیا کرتے تھے۔ اِن اُن بندادج اس ۲۰۹،۲۰۸ سندہ جی ا

امام جعفرالصادق نے ''قاسم بن محمد قال قال معاویة بن أبي سفیان '' كاسند سے ایک صدیث بیان کی ہے جس میں آیا ہے كہ قاسم بن محمد ( بن الی بکر ) نے قرمایا: فتعجب الناس من صدق معاویة ''پس او گول كومعادير (الله عَنْ ) کی جائی پر برد العجب بوا۔ اتاریخ دش ۱۲ رائا وسندہ حن ا

اس روایت سے معلوم ہوا کہ امیر معاویہ رفائنڈ لوگول کے زویک سے شے۔
سید تا عبد اللہ بن عباس فرائنڈ نے فر مایا: 'مار أیت رجلاً کان أخلق یعنی للملك من
معاویة '' بیس نے معاویہ سے زیادہ حکومت کے لئے مناسب (خلقائے راشد بین کے
بعد) کو کی نہیں و یکھا۔ و تاریخ دش ۱۳ را۱ اوسندہ سے جمہ مصنف عبد الرزاق الر۲۵۳ م ۲۵۳ میا
عرباض بن ساریہ اسلمی وفائنڈ سے روایت ہے کہ دسول اللہ منا فیڈ المانیا
عرباض بن ساریہ اسلمی وفائنڈ سے روایت ہے کہ دسول اللہ منا فیڈ المانیا
((اللهم علم معاویة الکتاب والحساب، وقد العذاب))
اے میرے اللہ امعاویہ کو کما ب وصاب سکھا اور اُسے عذاب سے بچا۔
امنداحہ مراب کا ادبار معاویہ این فریمہ: ۱۹۲۸

(عارث بن زیادو یونس بن سیف صدوقان لاینز ل حدیثهماعن درجة الحن والجرح فیهمامرد دو) امیر معاویه پرفیفند سانگه ججری (۲۰ هه) میس فوت بهونئے -

صحابہ کرام کے درمیان اجتہادی وجوہ سے جوجنگیں ہوئیں اُن میں سکوت اختیار کرنا جا ہے۔ اہام اہل سنت احمد بن منبل رحمہ اللّٰہ نے فرمایا: جب تم کسی ایسے خص کودیکھوجورسول اللّٰہ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ کے صحابہ کریّر اکہتا ہے تو اس کے اسلام پر تہمت لگاؤ۔

[ منا قب احد لا بن الجوزي ص ١٠ اوسنده صحيح ، تاريخ ومثق ٢٢ ر١٣٥]

امام معافی بن عمران الموسلی رحمه امتد (متوفی ۱۸۵ه) سے امیر معاویہ بڑائٹیؤ کے بارے میں بوچھا گیا تو انھوں نے فر مایا رسول اللہ منگا ہے کے ساتھ کی کوبھی برابر قرار نہیں دیا جاسکتا۔معاویہ (مُراکِنیْنُ ) آپ کے بھائی، قرار نہیں دیا جاسکتا۔معاویہ (مُراکِنیْنُ ) آپ کے بھائی، آپ کے بھائی، آپ کے کا تب اور اللہ کی وحی ( کھنے ) کے امین ہیں۔

[تارخُ بغداد الر٥٠٩ دسند مجعي ماليديث:١٩٩ م٥٥، تارخُ دمش ١٢ ر١٥٣]

ام احد بن عنبل رحمه الله فرمايا:

أُ "من تنقص أحداً من أصحاب رسول الله عَلَيْكُ فلا ينطوى إلا على بلية، وله خبيئة سوء إذا قصد إلى خير الناس وهم أصحاب . رسول الله عَلَيْكُ "

جو محض رسول الله مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ كَ صحابه من سے كى ايك كى تنقيص كرے تو وہ اپنے اندر مصيبت چسپائے ہوئے ہے۔ اس كول ميں بُر ائى ہے جس كى وجہ سے دہ رسول الله منا الله عَلَيْ الله كرتا ہے حالا تكه وہ ( انبياء كے بعد ) لوگوں ميں سب سے منا الله على منا الله عن الله عن

ا براجیم بن میسر والطائمی رحمه الله سے روایت ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ الله نے کسی انسان مؤسس ماراسوائے ایک انسان کے جس نے معاویہ ( داشتہ ) کو گالیاں وی تعیس ، انھوں نے اسے کی کوٹرے مارے۔[تاریخ دشت ۱۲ ۱۳۵۸ وسندہ مجع ]

فيزد يكيئه ابناكه الحديث: ٢٨٠٢ ص ٢٨٠٢٧

مند بنی بن مخلد میں امیر معاویہ رفائلیٰ کی بیان کردہ ایک سوتر یسٹھ (۱۲۳) حدیثیں موجود میں۔دیکھیۓ سیراعلام المنبلاء (۱۲۲٫۳)

امیر معاویدے جریر بن عبداللہ المجلی ،السائب بن بزید الکندی ،عبداللہ بن عباس ،معاوید بن حدث اور ابوسعید الخدری وغیر ،صحابہ کرام رضی اللہ عنهم اجمعین

أبوالشعثاء جابر بن زيد ، حسن بصرى ، سعيد بن المسيب ، سعيد المقيرى ، عطاء بن ابي رباح ، محمد بن سيرين ، محمد بن سيرين ، محمد بن سيرين ، محمد بن سيرين ، محمد بن على بن ابي طالب المعردف بابن الحنفيه ، مهام بن معبد اور ابوسلمه بن عبد الرحمن بن عوف وغيره تابعين رحمهم الله في روايت بيان كى ہے۔

[ديكي تهذيب الكمال ١٨١٨ ٢٠١٠]

الل السنة والجماعة كنزر يك تمام صحابه عادل (روايت يس يح ) بير

# الناكر محابر فالقرائي

[اختصارعلوم الحديث لابن كثير ٢٩٨٨]

ان کے درمیان جواجتہادی اختلافات اور جنگیں ہوئی ہیں ، ان میں وہ معذور و ماجور ہیں اور جمیں اس بارے میں کمل سکوت اختیار کرنا چاہئے۔اے اللہ! ہمارے دلوں کوتمام صحابہ کی محبت سے بھروے اور اُن کی تو ہین و تنقیص سے بچا۔ آمین

رضي الله عنهم أجمعين [الحديث:٢٩]

# تابعين عظام رحمهم اللداجمعين يصحبت

﴿ وَالسَّبِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهُجِرِيْنَ وَالْانْصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمُ اللَّهُ عَنْهُمُ وَرَضُوْاعَنْهُ وَاعَدَّ لَهُمْ جَنَّتٍ تَجْرِى تَحْتَهَا الْاَنْهُرُ خُلِدِيْنَ فِيْهَا اللَّهُ عَنْهُمُ وَرَضُوْاعَنْهُ وَاعَدَّ لَهُمْ جَنَّتٍ تَجْرِى تَحْتَهَا الْاَنْهُرُ خُلِدِيْنَ فِيْهَا اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ وَلَا الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴾

اورمہاجرین وانصار میں سے سابقین اولین اور وہ جنھوں نے احسان کے ساتھ ان کی اتباع کی ،ان سب سے اللہ راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں ،اللہ نے ان کے لئے اللہ جنتیں تیار کی ہیں جن میں نہریں بہدر ہی ہیں ، وہ ان (جنتوں) میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہی سب سے بڑی کامیانی ہے۔ (التوبہ: ۱۰۰۰)

یہاں اتباع کرنے والوں سے مراد صحابہ کے تابعین ہیں۔ لینی اللہ تعالی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین و تابعین عظام سے راضی ہے اور وہ اللہ تعالی سے راضی ہیں ، یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالی نے ان عظیم لوگوں کو (جنت کی صورت میں )عظیم کا میابی سے ہمکنار کیا ہے۔ رحمت للعالمین سیدنا محمد رسول اللہ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰمُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰمُ اللّٰهُ مُنْ اللّ

((خیر النام قرنی ، ثم الذین یلونهم ، ثم الذین یلونهم)) لوگول میں سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے ، پھر وہ جو اِن (صحابہ ) کے نزدیک ہیں۔(تابعین) پھروہ جواِن (تابعین) کے نزدیک ہیں (تبع تابعین) (صحح الخاری: ۲۲۵۲، سمجے مسلم: حسم ۲۳۳۳)

ابوسعیدالخدری والفیز ہے روایت ہے کہ نبی مَوَّالْفِیْمُ نے فرمایا:

(( يأتي على الناس زمان ، يغزو فنام من الناس ، فيقال لهم ، فيكم

من رأى رسول الله عَلَيْنَ ؟ فيقولون : نعم ، فيفتح لهم ، ثم يغزو فنام من رأى رسول الله عَلَيْنَ ؟ فيقولون : فيم من رأى من صحب النبي عَلَيْنَ ؟ فيقولون : نعم ، فيفتح لهم ، ثم يغزو فنام من الناس ، فيقال لهم : هل فيكم من رأى من صحب من صحب رسول الله عَلَيْنَ ؟ فيقولون : نعم ، فيفتح لهم ))

ایک زمانہ آئے گا جس میں لوگ فوجیں بنا کر جہاد کریں گے، تو ان سے بوچھا جائے گا: کیاتم میں کوئی ایسا آ دمی (صحابی) موجود ہے جس نے رسول اللہ مَالَّيْتِیْمُ اللہ مَالِیْتِیْمُ عَلَیْ کُور یکھا ہے؟ تو وہ کہیں گے: تی ہاں ، تو انھیں (اللہ کی طرف ہے) فتح حاصل ہو گی ۔ پھر پچھاوگ فوجیس بنا کر جہاد کریں گے تو ان سے پوچھا جائے گا: کیاتم میں کوئی ایسا خفص (تا بعی ) موجود ہے جس نے صحابہ کو دیکھا ہے؟ تو وہ کہیں گے: تی ہاں ، تو انھیں فتح نصیب ہوگ ۔ پھر پچھاوگ فوجیس تر تیب دے کر جہاد کریں گے تو ان سے کہا جائے گا: کیاتم میں کوئی ایسا خفس (تیج تا بعی ) موجود ہے جس نے سے تو ان سے کہا جائے گا: کیاتم میں کوئی ایسا خفس (تیج تا بعی ) موجود ہے جس نے تابعین کو دیکھا ہے؟ تو دہ کہیں گے: تی ہاں ، تو انھیں فتح حاصل ہوگ ۔

( منج الخاري: ح ٢٨٩٧ ومنج مسلم: ٢٥٣٢)

اس صديث ياك عدوباتيس ثابت موتى بين:

- 🛈 صحابہ کے بعد تابعین کی جماعت ،انتہائی مقدس جماعت ہے۔
- ﴿ نَى مَقَافِيمُ كَلِيدِ بِيشِينَ كُولَى من وعن بورى مولَى اور صحابه، تابعين وتنع تابعين كے دور بس اسلام عالب رہا۔ والحمد للله

للذاہم پرواجب ہے کہ ہم تمام صحابہ ، تابعین ، تنج تابعین ، محدثین ، ائمہ کو بن اور تمام صحح العقیدہ مسلمانوں سے محبت کریں ، اللہ تعالی اس محبت کی وجہ سے سارے گناہ معاف کر کے ان مقدس جماعتوں کے ساتھ شامل کردےگا۔ ان شاءاللہ واضح رہے مجبت کا تقاضا ہے : ﴿ فَإِنْ الْمَنْوُا بِمِثْلِ مَاۤ الْمُنْتُمْ بِهِ﴾

بعن صحابر كرام وكالنزم ك نقش قدم ريطني كحتى الوسع كوشش كى جائے۔

الله تعالی نے امت مسلمہ میں صحابہ کرام کے بعد ، تابعین عظام جیسے عظیم لوگ پیدا فرمائے جواسلام کے آسان پراپی بیان کردہ احادیث کی دجہ سے ، سورج ، چا ندادرستاروں کی صورت میں مسلسل جگمگار ہے ہیں۔ کہیں سعید بن المسیب ،حسن بھری ،عردہ بن ایرادر سعید بن جیر ہیں تو کہیں زین العابدین ، محمد بن میرین ،معمی ،سالم ،بن عبدالله ، مجاہدادرعطاء بن ابی دبار کتاب وسنت کی ردشنیاں پھیلار ہے ہیں۔

ان کے تفصیلی حالات کے لئے حافظ ذہبی کی کتاب تذکرۃ الحفاظ ،سیراعلام النبلاءاور حافظ مزی کی تباہد کی تناب کی کتاب تذکرۃ الحفاظ ،سیراعلام النبلاءاور حافظ مزی کی تبذیب الکمال کا مطالعہ کریں ،اس عظیم الشان جماعت کے فضائل پڑھنے اور سننے سے دل ود ماغ دیگ رہ جاتے ہیں۔

اے اللہ ، ہمارے دلوں کو اپنی اور اپنے بیارے نی کریم مَثَّلَ اللّٰہ ، نی مَثَّلَ اللّٰہ مَالِہ نِی اللّٰہ مَالِی اللّٰہ مَالٰہ اللّٰہ مَالٰہ اللّٰہ مِن اللّٰہ اللّ

## امام ابن شهاب الزبرى رحمه الله يعيميت

نی کریم مُلَا تَقَیْلُم کاارشادہ کہ ((طوبلی لمن رآنی وطوبلی لمن رأی من رانی: طوبلی لهم وحسن مآب) ال مُحض کے لئے خوش خبری ہے جس نے (حالت ایمان میں) میں) مجھے دیکھا اور اس کے لئے (بھی) خوش خبری ہے جس نے (حالت ایمان میں) اُسے دیکھا جس نے مجھے دیکھا ، ان سب کے لئے خوش خبری اور بہترین ٹھکا تا ہے۔

(الا حاديث الخارة للضياء المقدى ٩٩٩٩ ح ٨٤ وسنده حسن)

اس حدیث بیس سے مدین طیعیہ کررہ نے والے امام محمد بن سلم بن عبید اللہ بن عبداللہ بن شہاب الزہری رحمداللہ کورسے والے امام محمد بن سلم بن عبید اللہ بن عبداللہ بن شہاب الزہری رحمداللہ کودس صحابہ کرام کے دیدار کاشرف حاصل ہے جن میں سید تانس بن مالک، سید نامبل بن معد بسید نامجود بن ربیج اور سید ناسائب بن یزیدرضی اللہ عنہم بہت مشہور ہیں۔ سید نامبل بن معد بسید نامجود بین ربیج اور سید ناسائری بی بیان کردہ احادیث صحیح بخاری ، صحیح سلم مسیح ابن خزیمہ ، صحیح ابن خزیمہ ، مجمع ابن خزیمہ ، مجمع ابن خریمہ ، مجمع ابن مسئدا حدوث میں کورہ سے موجود ہیں۔ مسئدا حدوث میں کورہ میں کورہ سے موجود ہیں۔

امام زبری کوامام عجل وحافظ ابن حبان وغیر ہمانے صراحنا ثقة قرار دیا ہے۔

(و يكفيّ تاريخ الحيني: ٥٠٠ اوقال: "مدني تابعي ثقة" الثقات لابن حبان ١٣٩٥)

امام بخاری ،امام سلم ،امام ابن خزیمه ادرامام ابن الجار ددوغیر ہم نے تیج حدیث کے ذریعے سے انتہاں تقدوی الحدیث قرار دیا ہے۔

ا مام زہری کے جلیل القدر شاگر دامام مالک بن انس المدنی رحمہ اللہ نے فر مایا: ابن شہاب ایسے دور میں یاقی رہے جب دنیا میں ان جیسا کوئی بھی نہیں تھا۔

(الجرح والتعديل لابن الي حاتم ج ٨ص ١ عد سنده ميح

الفال محابر في المناقشة (135) المام الوب بن الى تميمه السختياني رحمه التد (متونى اسلاه) في فرمايا: من في زهري يرا كوئي عالم نبيس ويجصاب (الجرح والتعديل ٨٧٨) العلل للا مام احمه:٣٠ ار٤٠ ا، تاريخ الي زرعة الدشقى: ٩٦١ وسنده صحح الل سنت كے جليل القدرا مام عبدالله بن المبارك المروزي رحمه الله نے قرمایا: مارے نزدیک زہری کی صدیث اس طرح ہے جیسے (براو راست) ہاتھ سے کوئی چیز فی الجرح والتعديل الراع اوسنده عج أمير الموشين عربن عبدالعزيز الاموى الخليف ففرايا: "ما أتساك به المزهري يستنده الماشدد به یدیك "تمهارے یاس زہری جو کھسند كے ساتھ لے كرآ كيں تواہے مضبوطی أست مكر لو- (تاريخ ال درية الدستى: ٩٦٠ وسنده يح مشہورتا بعی عمرو بن دینارالمکی (متوفی ۱۲۱هه) نے فرمایا: میں نے زہری سے زیادہ بہترین مدیثیں بیان کرنے والا (تابعین میں سے ) کوئی بھی نہیں دیکھا۔ (الجرح والتعديل ٨ر٣٤ ومنده صحيح ، كتاب المعرفة والتاريخ للا مام يعقوب بن سفيان الفاري حاص ٢٣٣ ومنده محيح ) مام سفیان بن عیبیدر حمد الله نے فر مایا کہ لوگوں میں زہری سے زیادہ (ان کے زمانے میں) المنت كاعالم دومراكوني نبيس تفاد (الجرح والتعديل ١٦٨٨ ١٥٥ مند ومج بعول نے مزید فرمایا کہ میں نے زہری جمادا در قادہ سے زیادہ فقیہ کوئی نہیں دیکھا۔ (الجرح والتعديل ۴/۸ وسنده مجمي ، نيز و يكهيّ المعرفة والبّارخ ار ۲۳۵، ۱۳۵۰ و تاريخ الي زرعة الدمشقي: ١٣٥٠) اساءالرجال کے جلیل افقدرامام یجیٰ بن معین نے امام زہری کی بیان کردہ ایک مدیث کو سیح ر عاري ابن معين رواية الدوري:٣٩٦٨) اورز مرى كو تقد كها\_ (تاريخ عن بن سعيد الداري: ١٤) اساء الرجال اورعلل حدیث کے ماہر امام علی بن المدینی نے فرمایا کہ کمپار تابعین کے بعد م ينديس زمري، يجلي بن سعيد (الانصاري) ، ابوالزنادادر بكير بن عبدالله بن الاهج يع بروا العالم كوئى نبيس تقام (الجرح والتعديل ٨٧٨ عاوسته وحن) اوركها: لوگون كي حديثين اوراقوال سب

است زياده زبري جانة تقد (المرفة دالارخ المهمة صحح،١١١١)

(تقريب البزديب: ٢٢٩٢)

حافظ ابن عساكر الدشقى نے فرمایا: "أحد الأعلام من أنمة الإسلام" وه الحمد السلام كرد على المسلام " وه الحمد الماعلام من أنمة الإسلام " وه الحمد الماعلام على المراح والمراح وال

المام زہری کے شاگردوں میں عمر بن عبدالعزیز ، عطاء بن ابی رباح ، قادہ ، عمرو بن شعیب ، عمرو بن دینار، ابوب ختیانی ، امام مالک ، سفیان بن عیبینداور ابوجعفر محد بن علی بن الحسین الباقر وغیر ہم جیسے ظیم الشان وجلیل القدر علائے حق بھی تھے ۔ رحمہم اللہ الجمعین چودھویں پندرھویں صدی آجری ہیں بعض محکرین صدیث اور شیعہ حضرات نے امام زہری پ طعن وشنیع کرنے کی ناکام کوشش کی ہے۔ اہل بدعت کے ان حملوں اور ان کے جوابات کے لئے دیکھتے ماہنامہ الحدیث میں اس ۲۱۰۳ ، شارہ ۲۳ مشارہ ۲۳ میں سم ۲۰۱۳

امام عمر دبن دیتار المحی فرماتے ہیں: پی نے زہری جیسا کوئی ٹہیں دیکھا کہ جس کے زدیک درہم ودینار کی کوئی حیثیت نہیں۔ (السرفة والاری اسرام عند المحی بنن الزندی: ۵۲۳)

یعنی آپ دولت سے ذرا بھی محبت نہیں کرتے تھے۔ جمہور محد ثین کے نزدیک ثقہ وصد دق امام سلیمان بن موی الدشقی نے فرمایا: اگر جارے پاس علم بذریعہ اہل المجازعن الزهری آئے ہم اسے قبول کرتے ہیں۔ (المسرفة والناری الرمام مدرمیم)

جدید منکرین حدیث کا ام زہری پرتشیع کا الزام مرے سے باطل ومردود ہے۔ امام بخاری نے امام بخاری نے امام بخاری نے امام نظری سے تعلیقاً نقل کیا ہے کہ' مِن اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ الرِّسَالَةُ وَعَلَی رَسُولِ اللّٰهِ عَنَّ وَجَلَّ الرِّسَالَةُ وَعَلَیْ رَسُولِ اللّٰهِ عَنَّ وَجَلَّ اللّٰهِ عَنَّ وَجَلَا اللّٰهِ عَنَّ وَجَلَان ) اللّٰه کی طرف ہے ہے، رسول الله منافی الله کی طرف ہے ہے، رسول الله منافی منافی الله کی کا کام اے آگے پہنچادین ہے اور جمارا کام سرتشلیم خم کرنا ہے۔ (میح بخاری قبل ح ۵۳۰۵) امام زہری نے فرمایا:''الإعتصام بالسنة نجاة ''سنت (احادیث) کو مضوفی سے پکڑنے میں نجات ہے۔ (تاریخ دشن لابن مساکر ج ۸۵ س ۲۷۵ وسنده دس)

یں جائے ہے۔ رہاں من بن علی بن شافع فرماتے ہیں کہ (ناصبی خلیفہ) ہشام (بن عبدالملک امام شافعی کے پچا تحد بن علی بن شافع فرماتے ہیں کہ (ناصبی خلیفہ) ہشام (بن عبدالملک اموی) نے (اہام) زہری سے بوچھا کہ ﴿ وَالَّذِیْ تَوَلّٰی کِبُوهُ مِنْهُم ﴾ سے کون مراد ہے؟ تو انھوں نے فرمایا: عبداللہ بن أبی ہشام نے کہا: تم نے جھوٹ بولا ہے۔ زہری نے جواب دیا: '' میں جھوٹ بولا ہوں؟ تیراباپ ندر ہے، اللہ کی شم اگر آسان ہے کوئی منادی کرنے والامنادی کرے کہاللہ نے جھوٹ کوطل کردیا ہے تو میں پھر بھی جھوٹ نہیں بولوں کرنے والامنادی کرے کہاللہ نے بارے میں احادیث سنائیں۔

(تاریخ دشش ۵۸ مر۲۷ دسنده میچ ، تاریخ مین عمی کے بجائے فلطی سے عمر لکھا ہوا ہے۔)

آخر میں عرض ہے کہ امام ابن شہاب زہری اور تمام سے العقیدہ سے تابعین ہے محبت کرنا ایمان کی شانی ہے۔ جو بدنصیب شخص ان تقد وصدوق علاء پرطعن وشنیج کے تیر چلانے ک کوشش کر ہے، اس کامقابلہ پوری قوت اور شدید جذبہ ایمانی سے کرنا چاہئے۔ حافظ ابن حبان فرماتے ہیں:''و کان من أحفظ أهل زمانه و أحسنهم سیافًا لمتون والختہ المدم کان فق گار فاضلاً میں عنه الناس ''زہری ائے زمانے میں سب سے

الأخبار و كان فقيها فاضلاً ، روى عنه الناس ''زہرى اپنے زمائے ميں سب سے بوے حافظ ادر متون احادیث كوسب سے التھ طریقے سے بیان كرنے والے تھاور فقیہ فاضل تھے۔ آپ سے لوگوں ئے روایتی بیان كی ہیں۔ (التعات ۱۳۹۷)

اے اللہ! ہمارے دل امام زہری اور سے جے العقیدہ تا بعین کی محبت ہے بھردے۔

أمين يارب العالمين [ الحديث: ٣٤]

#### علائے حق ہے محبت

ارشاد بارى تعالى ہے:

﴿ يَرِ فَعِ اللهُ الّذِيْنَ الْمَنُو الْمِنْكُمْ وَالّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجْتِ ﴿ ﴾ ثَمْ مِيلِ عِيمان والول اورعلم والول كے در ہے ، الله بلندفر مائے گا۔ (الجادلة : ۱۱) معلوم ہوا كہ اہل ايمان علاء (علائے حق ) كوعام موشين وسلمين پر برتزى وفضيلت حاصل ہے ، الله تعالى نے فرمایا:

﴿ إِنَّمَا يَخُشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَوُّا اللَّهِ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَوُّا اللَّهِ

((لیس منامن لم یجل کبیرنا ویوحم صغیرنا ویعوف لعالمنا حقه)) جوشی منامن لم یجل کبیرنا ویوحم صغیرنا ویعوف لعالمنا حقه)) جوشی بهارے (الملِیْ ) علم کاحق شربیجانے، دوہ ہم میں (المل حق میں) ہے بیس ہے۔ (مشکل الآ المرابط اون: ۱۳۳۶، حماد مندوسن)

آپ مَنَّالَیْتُوَمُ کاارشادہِ: ((المبر کة مع آکابو کم )) برکت تمحمارے اکابر کے ساتھ ہے۔
(المبدر کے للحاکم اروالاح ۱۰ واتحاف المحر قریرا ۲۰ ۲ ۸۵ دشعب الایان: ۵۰۰۱۱ و ۱۱۰ و ۱۱۰ و ۱۲ میرون کے اللہ اللہ میرون کے اللہ میرون کے اللہ میرون کے ماصل ہے لہٰ ذاان کا احرّ ام کرنا ضروری ہے۔

طاؤس تابعی فرماتے ہیں:

"من السنة أن يو قراربعة :العالم وذو الشيبة والسلطان والوالد، قال :ويقال :إن من الجفاء أن يدعو الرجل والده باسمه "
سنت بيب كه چار آدميول كى عزت واحرام (غاص طور ير) كرنا چائي (ا) عالم

(۲) عمر رسيده بزرگ (۳) عاكم (۴) اور والد، كها جاتا ب كه يظلم (اورگناه) ميل

س ب كه بيراليخ بايكانام لے كريكار ب

(مصنف عبدالرزاق اار ١٣٤ ح ٣٣٠ والاوسنده حج)

صحابہ کرام نی مَنَا لَیْنِم کا بہت زیادہ احرّ ام کرتے تھے، وہ آپ کے سامنے اس طرح بیٹھتے گویاان کے سرول پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں۔

(سنن اني داود ١٨٥٥: ١٨ و سناده محيح ، وسحد الترندي ٢٥٣٨ والحائم ١٩٩٧ ووافقه الذهبي

قاضى ففيل بن عياض رحمدالله فرمات بين

"عالم عامل معلم يدعلي كبيرًا في ملكوت السموات"

عالم باعمل معلم آسانوں کی مملکت میں بڑاسمجھا جاتا ہے۔ (التر ندی: ۳۹۸۵ وسندہ جے) درج بالا ددیگر نصوص شرعیہ کو مدنظر رکھتے ہوئے عوام کے لئے چنداہم باتیں چیش خدمت ہیں:

ن ہرعامی لاعلم پرضروری ہے کہ وہ سیج العقیدہ علمائے حق میں ہے ،عالم بائمل کا انتخاب

كركے،اس كے پاس جائے اورمسلہ بو چھے۔

على على صوء على بيتا واجب بي كيوتك ني مثل في إلى فرمايا:
 ((من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام))

نعنائل محابہ الفاقی اللہ محابہ الفاقی اللہ محابہ الفاقی اللہ محابہ الفاقی محابہ الفاقی کے اللہ محابہ محابہ محاب اللہ اللہ محابہ محا

سيدنا عبدالله بن مسعود وللفظ فرمات بي:

" إنكم في زمان :الصالوة فيه طويلة والخطبة فيه قصيرة وعلماء ه كثير و خطباء ه قليل ، وسيأتي عليك زمان :الصالوة فيه قصيرة والخطبة فيه طويلة ، خطباء ه كثير وعلماء ه قليل "

تم ایسے زمانے میں ہو کہ (جمعہ کی) نمازلمی اور خطبہ چھوٹا (مختقر) ہوتا ہے، علاء زیادہ ہیں اور (قصہ گو) خطیب حضرات کم ہیں اور تجھ پرایک ایسازمانہ آئے گا کہ (جمعہ کی) نماز مختصر اور خطبہ لمبا ہوگا ، (قصہ گو) خطیب حضرات زیادہ ہوں کے اور حقیقی)علاء کم ہوں کے۔۔الخ (اہم الکیرللطرانین ۹۵ سال ۸۵۲۲ ۸۵ درمندہ مجے)

- ا عالم سے انہائی احرّ ام اور ادب سے سوال کیا جائے کہ کتاب وسنت اور دلیل سے جواب دیں۔ جواب دیں۔
- اعالم كيما من بنني ، آكله مار في اورشوري في علم اجتناب كياجائ عبد الرحمي بن مبدى كي مبايد الله عبد المسلم عبد الرحمي بن مبدى كي مجل مين أيك آدى بنس برا اتو انهول في فرمايا: " لا حد المسلم منهوا"" من مسلم مبينه عديثين نبيل سناول كار.

(الجامع لأخلاق الراوى وآواب السامع للخطيب ج اس ٩٣ اح ٣٢٥ سند وهيج)

علائے حق رسول الله مَلَ اللهِ مَلَ اللهِ عَلَى وارث اور اولیاء الله بیں۔
امیر المونین فی الحدیث امام بخاری رحمہ الله فرماتے ہیں:

میر المونین فی الحدیث امام بخاری رحمہ الله فرماتے ہیں:

" وأن العلماء هم ورثة الأنبياء ، ورثو العلم " اورب شك علاء: انبياء كوارث بين ، انعول في ما ورثه بايا - ( سيح ابخارى ، تاب العلم باب الله م ١٨٠)

على على على معنى اور بقض نبيل ركهنا على من الله مَنْ فَيْ اللهِ مَنْ فَيْ فِي اللهِ مَنْ فَيْ فِي اللهِ اللهِ

((إن الله قال :من عادي لي ولياً فقد آذنته بالحرب))

بِ شک الله نے فرمایا: جس شخص نے میرے کی ولی (دوست ) ہے دشمنی رکھی تو میں اس شخص کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ (میحی ابناری:۱۵۰۲)

امام ما لك رحمه الله فرمات بين كه جاراً دميون علم حاصل بين كرنا جائي:

(۱) بے وقوف، جس کی بے وقو فی علانہ ہو (۲) کذاب (۳) بدعتی جواپنی بدعت کی طرف دعوت دیتا ہو (۴) نک آ دی جسے صدیث کا کچھ بھی بیانہ ہو۔

(كتاب الضعفاء للعلم ارساد سنده مح

آخریس دعاہے کہ انڈر تعالی ہمارے دلول میں علائے حق کی محبت بھردے۔ آمین مشہید: ان مضامین میں اصادیث کی تحقیق میرے استاد تحترم شیخ حافظ زبیر علی زئی حفظہ اللہ کی ہوتی ہے۔

[الحديث:١٩]

#### الله كےمومن بندول سے محبت

ارشادبارى تعالى ہے: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخُومَ ﴾

مومنین (آپس میں) بھائی بھائی ہیں۔ (الجرات:١٠)

رسول الله مناليني فرمايا:

(( لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤ منوا حتى تحابوا ، أولا أدلكم على شي إذا فعلتموه تحاببتم ؟ افشوا السلام بينكم ))
ثم جنت مين داخل نبين بوسكة حتى كرايمان لے آؤ، اورتم ايمان (كمل) نبين لا سكة جب تك ايك دوسرے سے محبت نه كرد، كيا تعمين وہ چيز نه بتا دول ، اگرتم اسے كردتو آپس مين محبت كرن لكو كے ؟ السلام (السلام عليكم) كوائي ورميان اسے كردتو آپس مين محبت كرني لكو كے ؟ السلام (السلام عليكم) كوائي درميان كيميلادو۔ (سيح مسلم: ١٩٥٣ دارالسلام: ١٩٥٨)

آپ مَالْ اللَّهُ فَروات بين:

((لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه))

تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک (پورا) مؤمن نہیں ہوسکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لئے کیند کرتا ہے۔ بھائی کے لئے (خیر میں سے) وہی چیز پیند نہ کرے جواپنے لئے پیند کرتا ہے۔ (صحح بخاری:۳اوسیج مسلم:۳۵ والنسائی ۸رم۱۱۲ م-۵۰۲)

ایک مشہور حدیث میں آیا ہے:

((المسلم أخو المسلم الايظلمة ولايسلمه ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرّج عن مسلم كربة فرّج الله

عنه كربة من كربات يوم القيامة ، ومن ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة ))

مسلمان مسلمان کا بھائی ہے نہ وہ اس پرظلم کرتا ہے اور نہ وہ اس پرظلم ہونے دیتا ہے، جو آ دمی اپنے بھائی کی (جائز) نئر ورت پوری کرے گا ، اللہ اس کی ضرورت پوری کرے گا ، اللہ اس کی صیبت دور کرے اور جس نے کسی مسلمان کی مصیبت دور کرنے میں مدد کی ، اللہ اس کی مصیبت دور کرے گا اور جس نے کسی مسلمان (کی غلطی) پر بردہ ڈالا ، اللہ قیامت کے دن اس پر بردہ ڈالا ، اللہ قیامت کے دن اس پر بردہ ڈالا ، اللہ قیامت کے دن اس پر بردہ ڈالے گا۔ (سمح بخاری: ۲۳۳۲ وسی مسلمان (کی فلطی )

سيدنا ابو ہررہ والفنظ فرماتے ہيں كه ني كريم مَن الفِظم في فرمايا:

((سبعة يظلهم الله في ظله يوم الاظل إلا ظله : الإمام العادل ، وشاب نشأ في عبادة ربه ورجل قلبه معلق في المساجد ، ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه ، ورجل طلبته ذات منصب و جمال فقال: إني أخاف الله ، ورجل تصدق أخفى حتى الا تعلم شماله ماتنفق يمينه ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه ))

سات آدمیوں کواللہ اپنے (عرش کے ) سائے میں رکھے گاجی دن اس کے سائے کے بغیر کوئی سائیبیں ہوگا۔(۱) عادل عمران (۲) اپنے دب کی عبادت میں پلا ہوا نوجوان (۳) دہ آدمی جس کا دل مجدول (کے خیال ) میں ہی لاکار ہتا ہے۔ (۴) وہ دو آدمی جو ایک دوسر سے ساللہ کے لئے مجت کرتے ہیں ،ای پر اکھے ہوتے ہیں اور او نچے در جو اور ای پر جد ا ہوتے ہیں (۵) وہ آدمی جے خوبصورت اور او نچے در جو والی (عورت) بلائے (زنا کے لئے) تو کہدد نے میں اللہ سے ڈرتا ہول (۲) وہ آدمی جو الی اللہ سے ڈرتا ہول (۲) وہ آدمی جو الی اللہ کے زنا ہول (۲) وہ آدمی جو اکیلا ہوتو اللہ کو یاد کرے تواس کی آدمی جو اکیلا ہوتو اللہ کو یاد کرے تواس کی آئے کھول سے آنسو بنے لکیس۔ (سمجے بھاری ۲۲ وسلے مسلم ۱۰۲۱)

ہمارا پیارارب فرما تاہے:" حقت معبتی علی المتحابین فتی" جولوگ میری وجہ سے ایک دوسرے ہے محبت کرتے ہیں ،ان کے لئے میری محبت واجب ہوگئی۔ (مندا میرز دائد عبداللہ بن احمد ۱۳۸۸ ومند وسیح)

اس قدی حدیث میں بی بھی ہے کہ بیلوگ نور کے منبروں پرتشریف فرماہوں گے اور انھیں دیکھ کرانبیاءاورصدیقین خوشی کااظہار کررہے ہوں گے۔ سیدناانس ٹراٹنئ سے روایت ہے کہ نبی مثل ٹیکٹر نے فرمایا:

((ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مماسواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار))
جم شخص من تين (صفتين) بول اس نے ايمان كي مشاس پالي (۱) اس كے نزد يك الله اوراس كارسول سب سے زياده مجوب بول (۲) وه جس آدى سے مجت كر رصرف الله كر ما يا يند كو الله عن كر يا يا يند كو الله عن كر يا يا يند كر النارى: ١١ من الله عن كر نا يا يند كر تا ہے د (ابخارى: ١١ من من الله عن كر نا تا يند كر تا ہے د (ابخارى: ١١ من ١٠ من ١١)

رسول كريم مَنَافَيْزُم فرمات بين:

((المؤ من للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً، ثم شبك بين أصابعه))

(ہر) مومن دوسرے مومن کے لئے ممارت (کی دیواروں) کی طرح ہے جس کا ہر حصہ دوسرے جھے کومضبوط رکھتا ہے، آپ نے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو آیک دوسرے میں پھنسا کر مجھایا۔ (ابخاری:۲۰۲۲ مسلم:۲۵۸۵)

ایک صحیح حدیث میں آیاہے:

((مثل المؤ منين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكي من عضو، تداعى له سائر الجسد بالسهر والحملي)) ایک دوسرے کے ساتھ محبت، جذبہ رحم اور ہندردی میں موسوں کی مثال ایک جسم کی طرح ہے۔ جب جسم کے کی حصہ میں وروہوتا ہے تو ساراجسم بے آ رامی اور بخارے ساتھ میریشان رہتا ہے۔ (مسلم:۲۵۸۷واللفظ له، ابخاری:۲۰۱۱)

ایک دوسری روایت میں ہے:

(( المسلمون كرجل واحد ، إن اشتكىٰ عينه اشتكىٰ كله وإن اشتكىٰ رأسه اشتكىٰ كله))

تمام مسلمان ایک آدی کی طرح میں۔اگراس کی آکھ میں دروہوتا ہے تو وہ سارا (جسم) بیار ہتا ہے۔ (جسم) بیار دہتا ہے اوراگراس کے سرمیں دردہوتا ہے تو سارا (جسم) بیار ہتا ہے۔ (مسلم:۲۵۸۱دار اللام:۲۵۸۹)

سيده عائشه في السيده عائشه في الله مَا الله

(( لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال))

کسی مسلمان کے لئے حلال نہیں ہے کہانے بھائی ہے، تین (ون) راتوں سے زیاد دمائکاٹ کرے۔ (ابخاری:۲۰۷۵-۲۰۷۵)

انس بن ما لك والمنظ بيان كرت بين كدرسول الله مَن في من فرمايا:

(( لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا و كونوا عبادالله إخواناً ،

ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام))

نہ ایک دوسرے سے بغض کرواور نہ حسد کرو،اور نہ قطع تعلقی کر کے ایک دوسرے کے دشمن بنو،اور (تم سب) اللہ کے بندے اور آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ، کسی مسلمان کے لئے بیطال نہیں ہے کہ وہ اپنے (مسلمان) بھائی ہے تین دن

سے زیادہ بائیکاٹ کرے۔ (ابخاری:۲۰۲۵وسلم:۲۵۵۹)

ندث فضیل بن غزوان رحمہ اللہ فرماتے ہیں: امام) ابواسحاق (اسبعی) کے نابینا ہو جانے کے بعد، میں ان سے ملا تو انھوں نے مجھے الفاكر محابر المقال معابر المقال المقال معابر المقال المعابر المقال المعابر المقال المعابر المقال المعابر المعابر المقال المعابر المعاب

سينے سے نگاليا ميں نے پوچھا: آپ جھے جائے ہيں؟ انھوں نے فرمایا: جی ہاں ، الله كائتم ميں تھے جا تا ہوں اور تخصے سے عبت كرتا ہول - الخ

( كتاب الاخوان لا بن الى الدنياص ١٠٠ احمه ١ و إسناد وحسن )

#### ایکروایت ش آیاہے:

((تعرض أعمال الناس في كل جمعة مرتين ، يوم الإثنين و يوم المنين و يوم المخميس، فيغفر لكل عبد مؤمن إلا عبداً بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: اتركوا أو اركوا طذين حتى يفينا )) لوكول كا عمال (الله ير) بر بنق دو دفعه في كن جات بين ، سوموار اور جعرات كدن ، لي برموس بند ك مغفرت كردى جاتى بهواك الله بنذ ك يحس كدن ، لي برموس بند ك مغفرت كردى جاتى بوائل بسوموا المان الم

(مسلم: ١٣٥١م ٢٥١٥ ووار السلام: ١٥٩٤)

سيدنا ابو ہريره وظافين سے روايت ہے كه بى كريم منافيز كم في مايا:

((كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله و عرضه))

ہرمسلمان کاخون ، مال اورعزت دوسر مسلمان برحرام ہے۔

(مسلم: ٢٥ ١٥ وارالسلام: ١٥٥١)

#### رسول كريم مَنْ فَيْمُ كارشادي:

(( المؤ من مرآة المؤمن ، والمؤمن أخوا لمؤمن ، يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه))

مومن مومن کا آئینہ ہے، مومن مومن کا بھائی ہے، وہ اس کا نقصان نہیں ہونے دیتا اور اس کی غیر حاضری میں اس (کے مال بھڑ ت اور حقوق) کی حفاظت کرتا ہے۔ (سنن الی داود: ۴۹۱۸ د إ سناده حسن) ایک دفعہ ایک آومی نبی مَنْ اَنْ اِلْمَ کَیْ اِسْ آیا۔ آپ نے اپ گھر میں ( کھانالانے کے لئے) بیغام بھیجا تو بتایا گیا کہ پائی کے سوا گھر میں پھی بھی نہیں ہے۔ کھررسول اللہ مَنْ اَنْدِیْمَ نے (اپنے صحابہ کو) فر مایا: اس آدمی کی کون میز بائی کرتا ہے؟ ایک انصاری نے کہا: میں۔

وہ (انصاری) اس آدی کو لے کراپٹے گھر چلا گیا (ان دنوں پردے کے ادکام نہیں ہوں گے ) انصاری صحابی نے اپنی ہوی سے کہا: رسول اللہ مثانی ہے ہمان کی (عزت و) تکریم کروہ وہ کہ گئیں: ہمارے پاس صرف ہمارے بچوں کا بی کھانا ہے، اس پرانصاری نے کہا: لے آؤ، چراغ جلاو اور بچوں کو، اگر کھانا مانگیں تو سلا دو (آہتہ ہے) ہیں اس (انصاری کی بیوی) نے کھانا تیار کیا، چراغ جلایا اور اپنے بچوں کو ملا دیا۔ پھر وہ چراغ ٹھیک کرنے کے لئے اٹھیں تو اسے بچھا دیا۔ وہ دونوں اپنے مہمان کو (ہاتھوں کی حرکت ہے) یہ دکھار ہے تھے کہ وہ اٹھیں تو اسے بچھا دیا۔ وہ دونوں اپنے مہمان کو (ہاتھوں کی حرکت ہے) یہ دکھار ہے تھے کہ وہ (بھی کھانا کھانا) اور وہ دونوں ساری رات بھو کے رہے۔ جب صبح ہوئی تو وہ (انصاری) رسول اللہ مثل تھانا کھانا) اور وہ دونوں ساری رات بھو کر رہے۔ جب صبح ہوئی تو وہ (انصاری) رسول اللہ مثل تھانا کھانا کہا ہے پاس (مہمان کو لے کر) گیا۔ آپ مثل شائنے نے نے فر مایا: آخ رایا: آخ رات اللہ تعالی تھانا کھانا تھی ہوں تو اپنے آپ پر دوسروں کو ترجے دیے ہیں اللہ تی تب پر دوسروں کو ترجے دیے ہیں اللہ تی اللہ تی بی اور جس نے اپنے آپ کو بخل سے بچائیا تو بھی لوگ فلاح پانے والے ہیں کی اس ورجس نے اپنے آپ کو بخل سے بچائیا تو بھی لوگ فلاح پانے والے ہیں کی اس ورت کی ایک میں کو اور قالے ہیں کی اس ورجس نے اپنے آپ کو بخل سے بچائیا تو بھی لوگ فلاح پانے والے ہیں کی اس ورجس نے اپنے آپ کو بخل سے بچائیا تو بھی لوگ فلاح پانے والے ہیں کی اس ورجس نے اپنے آپ کو بخل سے بچائیا تو بھی لوگ فلاح پانے والے ہیں کی اس ورجس نے اپنے آپ کو بخل سے بچائیا تو بھی لوگ فلاح پانے والے ہیں کی ان سورۃ الحشر: ۹ اس ورق الحشر: ۹ اس ورق

ان دلاكل شرعيد معلوم موا:

- آ ہرمسلمان پردوسرےمسلمان کا احترام کرنالازم ہے۔
- 🕝 اللد كے مومن بندوں كوايك دوسرے سے محبت كرنى جا ہے۔
- 😙 ظلم قبل، چوری، ڈاکہ، غیبت، چغلی، تکبراور دوسرے کو تغیر و ذکیل سمحنا حرام ہے۔

رضى التعنيم اجمعين

بغیرشری عذر کے ایک دوسرے سے بائیکاٹ کرنا حرام ہے۔

# الناكر محابر فكالله

اہے مسلمان بھائیوں کے لئے ہروقت قربانی اور ایٹار کے لئے تیار بہنا چاہئے۔
 بھائیو!

ایک دوسرے سے محبت کرد، کسی برظلم نہ کرد، ایک دوسرے کا نماق نہ اڑاؤ، پیار و محبت سے بھائی بھائی بھائی بن کردنیا میں رہو، ایک دوسرے کا احترام کرد، کسی بھائی سے اگر فلطی ہوجائے تو اس کی اصلاح کے ساتھ ساتھ اس پر پردہ ڈالو۔ و ما علینا الاالبلاغ

[الحديث:۵]

## والدين سيعجبت

الله تعالى فرماتا ب:

﴿ وَاعْبُدُو اللّٰهُ وَلَا تُشُوِكُو آبِهِ شَيْعًا وَّبِا لُوَ الِلَّهُنِ الْحُسَاناً ﴾ الله كى عبادت كرد اور اس كے ساتھ كى كوشر يك نه كرواور (اپنے )والدين سے احسان (ئيك سلوك) كرو۔ (انساء:۳۱)

ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِخْسَاناً \* ﴾

اورجم نے انسان کواپنے والدین کے ساتھ احسان (نیک سلوک) کا تھم دیا ہے۔ (الاحقاف: ۱۵)

سيدناعبداللد بن مسعود طالفيز يدروايت ب:

میں نے نبی مُؤَافِیْز سے پوچھا کہ اللہ کنزویک کون ساکام سب سے زیادہ پہندیدہ ہے؟ فرمایا: نمازا ہے (اول) وقت پر پڑھنا (میں نے) پوچھا: پھرکون سامل (پہندیدہ) ہے؟ فرمایا: والدین سے نیکی کرنا ، پوچھا: پھر کیا ہے؟ فرمایا: اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ پوچھا: پھر کیا ہے؟ فرمایا: والدین سے نیکی کرنا ، پوچھا: پھر کیا ہے؟ فرمایا: اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ پوچھا: پھر کیا ہے؟ فرمایا: والدین سے نیکی کرنا ، پوچھا: پھر کیا ہے؟ فرمایا: اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ پوچھا: پھر کیا ہے؟

الله تعالى كاارشادىي:

﴿ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهِمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعُرُونْا ﴾

اگردہ ( تیرے والدین ) میرے ساتھ شرک کرنے کے لئے جس کا تیرے پاس علم ہیں کھیے مجور کریں تو اُن کی اطاعت نہ کراور دنیا ہیں اُن کے ساتھ استھے طریقے ہے رہ ﴾ (لقمان:۱۵) اس آیت سے تین مسئلے معلوم ہوئے:

شرک کرنا جام ہے۔

( المناس محايد وكالمنز المناس 🕝 الله اور رسول مَنْ فَيْلِم كَى نافر مانى ميں والدين كى كوئى اطاعت نبيس ہے۔ جوبات کتاب وسنت کے خلاف نہیں ہے اُس میں والدین کی اطاعت کرنی جائے۔ نى مَنَا فَيْنِمْ فِي عِبدالله بن عمروبن العاص فِي فَيْنَا كُوتِكُم ديا تَفا: ((أطع أباك مادام حياً ولا تعصه)) جب تک تمحاراباپ زندہ ہے اُس کی اطاعت کر داور اُس کی نافر مانی نہ کرنا۔ (منداحة مر ١٦٥ حمده وسنده على) ان تمام دلائل کے خلاف منکر حدیث پرویز صاحب لکھتے ہیں: '' تیسرا إفسانہ: مال بای کی اطاعت فرض ہے۔ ای سلسلہ میں ایک افسانہ بیمی ہے کہ ماں باپ کی اطاعت فرض ہے'' (عالكيراف في عامطبوت اداره طلوع اسلام كلبرك لاجور) يرويزك اس بات كاباطل مونا برمسلمان يرواضح ب- والحمدالله نہیں کرنی جائے۔ رسول الله مَنْ يَعْيَمُ فِي مِنْ اللهِ مَالاً: (( لاطاعة في معصية الله ، إنما الطاعة في المعروف )) الله كى نافر مانى مين (كسى كى)كوئى اطاعت نبيس بـاطاعت تومعروف (كتاب وسنت كے مطابق كام) ميں ہے\_(صحيمسلم: ١٥ ١٥ ١١ ١٥ ١٥ ١٥ ١٥ ١٥ ١٥ ١٥) ایک روایت میں آیاہے: ((رضى الوب في رضى الوالدوسخط الرب في سخط الوالد)) رب کی رضا والد کی رضامی ہے اور رب کی ناراضی ، والد کی ناراضی میں ہے۔ (التريذي: ٨٩٩ ١١ دسنده صحح ، ابن حبان ، الموارد: ٢٠٢ ، الحائم في المستدرك ١٥٢،١٥١ ح ٢٣٩ ك وصححه على شرط مسلم

ا کی آ دی نے رسول الله مَنْ اللَّهِ عَلَيْم ہے یو جھا کہ میں کس کے ساتھ اجھا برتا وَ کروں؟

ووافقهالذمبي)

فرمایا: اپنی مال کے ساتھ، پوچھا: پھرکس کے ساتھ؟ فرمایا: اپنی مال کے ساتھ، پوچھا: پھرکس کے ساتھ؟ فرمایا: اپنی مال کے ساتھ، اس نے بوجھا: پھرکس کے ساتھ؟ آب نے فرمایا: پھر اینے باپ کے ساتھ۔ (میج ابخاری: ۵۹۷، میج مسلم: ۴۵۳۸)

جاہمدالسلمی رفائقۂ کوآپ مَا اُلْیَا ہِم نے علم دیا: ((فالز مهافیان النجنة تحت رجلیها))
پس اپنی مال کی خدمت الازم پکڑو، کیونکہ جنت اُس کے قدموں کے پنچ ہے۔
(سنن النمائی ۱۸۱۸ ۲۳۱۹ داستادہ سجج)

ماں باپ کی معروف (کتاب وسنت کے مطابق باتوں) میں نافر مانی کمیرہ گناہ ہے۔ انس ڈالٹو کے ساروایت ہے کہ نی مَالْفَیْمْ سے کمیرہ گنا ہوں کے بارے میں یو چھا گیا تو آپ نے فرمایا:

((الإشواك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وشهادة الزور)) الله كرماته شرك كرما، والدين كى مافر مانى كرما، كى (بي كناه) انسان وقل كرمااور تحمولي گوائي دينا۔ (ابخاري ٢٧٥٣، ملم: ٨٨)

الى بن ما لك العامرى والشيئ مدوايت بكرني مَلَّ فَيْزَم فرمايا:

((من أدرك والديه أو أحدهما ثم دخل النار من بعد ذلك فأبعده الله وأسحقه))

جوش اپنے والدین یا ان میں ہے ایک (والدیا والدہ) کو (زندہ) یائے پھراس کے بعد (ان کی خدمت نہ کرنے کی وجہ ہے) جہنم میں داخل ہوجائے تو اللہ نے اسے اپنی رحمت ہے دور کر دیا ہے اور وہ اس برنا راض ہے۔

(منداحة ١٩٢٣ع ٢٣١٦ وسنده عج)

خلاصہ: والدین کے ساتھ حسن سلوک اور معروف میں ان کی اطاعت فرض ہے۔ اپنے رب کوراٹنی کرنے کے لئے اپنے والدین سے محبت کریں، جہادا گر فرض عین نہ ہوتو والدین کے لئے چھوڑا جا سکتا ہے۔ و ما علینا إلا البلاغ

(الحديث: ٨)

#### اولا دسے محبت

سیدنا ابوہریرہ ڈی ٹی سے دوایت ہے کہ اقرع بن حابس (ڈی ٹیڈ) نے دیکھا کہ ہی سکا ٹیڈ بی سکا ٹیڈ بی سکا ٹیڈ بی سکا ٹیڈ بیرے (ڈی ٹیڈ) نے کہا: میرے در ہے تھے تو اقرع (ڈی ٹیڈ) نے کہا: میرے در ہے تیں تکریس کی کا بھی بوسٹیس لیتا تورسول اللہ سکا ٹیڈ بیٹ نے مرایا:

((مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ ))

جورح نہیں کرتا ،اس پررح نہیں کیا جائے گا۔ (میح الناری: ۵۹۹ ومیح سلم: ۲۳۱۸ / ۲۳۱۸) سیدنا انس بن مالک ڈکاٹٹوٹ سے روایت ہے کدرسول اللہ سُلٹائٹو کم نے (اپنے بیٹے )ابرائیم کو (گودیس) کیا اوراس کا بوسرلیا (اور پیارے) اس کی خوشبوسو تھمی۔

(ميح البخاري: ١٣٠٥، وميح مسلم: ٢٣١٥)

رسول الله من فی اس ایک اعرابی (دیباتی) آیا اور کہا: کیا آپ بچوں کا بوسد نیت میں؟ ہم تو بچوں کا بوسنہیں لیتے! آپ من فی این نے فرمایا: اگر الله نے تمھارے ول سے رحمت نکال دی ہے تو میں کیا کرسکتا ہوں؟ (میج ابغاری:۵۹۹۸وی سلم:۲۳۱۷)

سيدنا يعلىٰ بن مره رُفَّا فَنَّ سے روايت ہے كہ نبی مَنَّ فَيْنِمْ كَ سَاتھ وہ كھائے كی ایک وحوت پر جارہ ہے ہیں كہ (راستے میں) ایک گلی میں (سیدنا) حسین وہ اللّٰهُ كھيل رہ جارہ ہے۔ نبی مَنَّ اللّٰهُ عَنِی كُور راستے میں) ایک گلی میں (سیدنا) حسین وہ اللّٰهُ كھيل ليے۔ میں ۔ نبی مَنَّ اللّٰهُ عَنْ وَوْلِ بازو پھيلا ليے۔ اس مَنَّ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا

## نِ الله على الأسْبَاطِ)) سِبْطٌ مِّنَ الْأَسْبَاطِ))

حسین مجھ سے ہے اور میں حسین ہے ہوں۔ اللہ اس مخص سے محبت کرے جو
حسین ہے محبت کرتا ہے ، حسین نو اسول میں سے آیک (جلیل القدر) نو اسا ہے۔
(سنن ابن باجہ: ۱۳۴۷ء إساوہ حسن وحث الرندى: ۲۵۵۵ والح آبن حبان ، موار والظمآن: ۲۲۴۸ والح آئم ۳۷۷۸ والد تبات کی والد جی وقال البومیری: ''طفد الاساد حسن رجالہ ثقات' السمیل الحاجة فی التعلق علی سنن ابن ماجہ شیخنا عافظ زبیر علی زئی مختل الله میں وہ وحث الشیخ الالیانی رحمہ اللہ )

ان اعادیث اور دیگر دلائل سے ثابت ہوا کہ والدین کو اپنی اولا و سے محبت کرنی علیہ ہے۔ یا در ہے کہ مجبت کا تقاضا یہ ہے کہ دنیاوی مہولتیں مہیا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی اولا و کی اچھی تربیت کرنی چاہیے ۔ انھیں قرآن وحدیث اور تمام بہترین اظائل سکھانے چاہئیں ۔ توحید وسنت کی دعوت اور سنت مطہرہ کے مطابق نماز پڑھنے کا تکم دینا چاہیے۔ ارشاد باری تعالی ہے: ﴿ فَيْ آَیْنَا اَمَنُواْ اَوْلَا اَنْفُسَکُمْ وَ اَهْلِیْکُمْ فَاراً ﴾ ارشاد باری تعالی ہے: ﴿ فَیْ آیَنُواْ اَمْنُواْ اَوْلَا اَنْفُسَکُمْ وَ اَهْلِیْکُمْ فَاراً ﴾ الله ایک واورائے گروالوں کو (جہنم کی ) آگ ہے بچالو۔ (اتحریج) درکلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته )) تم میں سے ہرآ دمی گران ہے اوراس کی زیر گرانی لوگوں کے بارے میں (قیامت کے دن ) پوچھا جائے گا (ابخاری: ۱۸۹۳ میں زیر گرانی لوگوں کے بارے میں وال ہوگا۔ اللہ تعالی کا اول واولاد کے بارے میں سوال ہوگا۔ اللہ تعالی اللہ واولاد کے بارے میں سوال ہوگا۔ اللہ تعالی سے دعاہے کہ وہ والدین اور ان کی اولا ددونوں کو کتاب وسنت کا تمتیج اور نیک اللہ واولاد کی بارے میں سوال ہوگا۔

بنادے۔آ میں

[الحديث:ال]

## بمسالول سيمحبت

دین اسلام میں بمسالیوں ، پڑوسیوں کے بڑے تقوق ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے:

الله كى عبادت كرو، اس كے ساتھ كى كوشرىك نەكرد، دالدىن، رشتە دارول، تىيمول، مسكينون ، رشته دار بردسيون ، اجنى پردسيون ، پهلو كے ساتھ (بوي) ، مسافر اورغلامون سے اچھاسلوک کرو۔ (النہام:۳۱)

رسول الله مَا يُعْرِمُ فِي مُرمَايا: ((مازال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه)) مجھے جریل (علیہ السلام) لگا تار، پڑوی کے ساتھ (اچھے سلوک کا) تکم دیتے رہے یہاں تك كديس نے بي خيال كيا كرده اے (يزوى كو) وراثت كائن دار قراردے دي كے۔ (ميح النخاري: ١٠١٥ وصيح مسلم: ٢٩٢٥ عن ابن عمر علين)

ايك حديث من آياب كرآب مَنْ يَتْتُمُ فِي فرمايا:

(( والله لا يؤمن .... الذي لا يأمن جاره بوائقه ))

الله ك قتم وه خف ( يورا ) مومن نبيس موسكتا ... جس كايروى اس كے شروفساد سے محفوظ شرر م - (صحح البخاري: ١٠١٢)

ایک حدیث میں آیا ہے کہ و چھٹ جنت میں واخل نہیں ہوگا جس کی ایذ ارسانی اورشر ے اس کا براوس محفوظ ندر ہے۔ (مسلم: ۳۱)

سيد نا ابوشر كالعدوى والفيز سے روايت ہے كه نبي من فيزم نے فرمايا:

(( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ))

جو تحض الله ادرآ خرت پرایمان رکھتا ہے تو اسے جا ہے کہا ہے پڑوی کی عزت (اور

اس سے اچھاسلوک) کرے۔ (بخاری:۲۰۱۹،مسلم:۸۸)

الناكر محابر الكافئة المستخطئة المستخط

سيدنا الومرر و والتنظيم من روايت بكرسول الله مَوَّ النَّهُ عَلَيْم فَ فرمايا:

(( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره ))

جُوخص اللهاورآ خرت برایمان رکھتا ہے تو وہ اپنے پڑوی کو (کوئی) تکلیف ندو ہے۔

(البخاري: ١٠١٨ ومسلم: ١٧٧)

آب مَنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ عُورتول وَ مَكم ديا:

((يا نساء المسلمات ، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة))

ا ہے مسلمان عورتو! کوئی پڑوئن اپنی پڑوئن کو (تخفیض) ملکی چیز (تک) دینے میں

حقارت محسوس ندكر اگرچه بيبكري كا كفري كيون ندمو

(البخاري: ١٠١٧ ومسلم: ١٠١٠)

سیدنا ابو ہریرہ دالنی سے روایت ہے کہ ٹی متافیز ہے کہا گیا:

فلاں عورت (ہر) رات تہجد پڑھتی اور ہرون روزہ رکھتی ہے، (اچھے) کام کرتی اور صدقہ

ر بن ب کیکن ده اپن زبان سے اپنے پر وسیوں کو تکلیف دیتی ہے۔

رسول الله مَثَلَ اللهُ عَلَيْهِ فِي مِن أهل المنار ))

اس عورت میں کوئی خیر نبیں ہے .....وہ جہنیوں میں سے ہے۔

کہا گیا کہ فلا عورت فرض نماز پڑھتی ہے اور (مجھی کبھار) پنیر کے نکڑے صدقہ

كرديق إورك وتكليف بيس وين توآب مَا النظم فرمايا: ((هي من أهل الجنة))

وہ جنتیول میں سے ہے۔(الا دب المغرر للجاري: ١١٩ دسند مجم مجم ابن حبان ١١١ ١٧ ٢ ١ ٢ ٢ ٢ ٢٥٥٥)

ایک آدی نے رسول الله مَنْ اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَنْ اللهِي مَنْ اللَّهِ مَنْ الللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ الللَّمُ مَا مَنْ اللَّهِ مِ

مَا يَنْ إِلَى مِنْ مِايا: جِاوَاوراپنا ( گھر کا) سامان باہر نکال کرراستے میں رکھ دو۔ وہ چلا گیا اور اپنا

سامان بابرنكال كرد كاديا لوك اكتفى بو كاوريو جيف كان تخفي كيا بوسيا ٢٠١٠ في كبا:

میرایدوی مجھے تکلیف دیتا ہے لہدایس نے ہی منافیا سے اس کا ذکر کیا تو آب منافیا م

یر پرین سے میں ریاح ہیں۔ فرمایا: حاوُ اور اینا سامان ماہر نکال کرراستے ہیں دکھ دو۔ انفائل محابر في الله المحابر في ا

لوگ اس (پڑوی ) کو ہد دعا کیں دیئے گئے:اے اللہ تو اُس پرلعنت کر ،اے اللہ تو اسے ڈلیل کردے۔

اس شخص کو جب معلوم ہوا تو آیا اوراپنے پڑوی سے کہا: گھر میں واپس چلے جاؤ۔اللہ کی تتم میں تنصیس کبھی تکلیف نہیں دوں گا۔

(البخارى فى الادب المفرد: ١٣٣١ دسنده صحى ، ابوداؤد: ١٥٥٥ وصحى الحاكم على شرط سلم ١٧٦١ ١٦٥) آپ سَالَ النَّهُ عَلَيْ الله عَلَى الله عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَ

تُو آبِ مَا اللَّهُ اللَّهِ إِلَى أَقْرِ بِهِما منك باباً ))

جس كادروازة تمهمار ع كمركزياده قريب بهو\_ (ابخارى: ١٠٢٠)

ہرمسلمان پریہ لازم ہے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھے، ان سے حسنِ سلوک کرےادر کمی تنم کی تکلیف نیدوے۔

بيارے نبى مَالْيَيْم نے اپنے صحافی (سيدنا) ابوذ رغفارى والنفور سے فرمايا:

((يا أبا ذراإذا طبخت مرقة فأكثر ماءها و تعاهد جيرانك))

اے ابوذ را جب تم شور بے والی کوئی چیز بکا دُ تو اس میں پانی ڈال کرشور بازیا دہ کردو اوراپنے پڑوی کا خیال رکھو۔ (مسلم:۲۶۲۸،۳۳۱مال ی طرز زندگی می۴۰۸)

[الحديث:١٢]

### محبت ہی محبت

یقیناً الله فی مومنوں براحسان کیا جب اس نے اٹھی میں سے ایک رسول اُن میں مجا بھی اسلام مول اُن میں مجاجوان پراس کی آئیتیں تلاوت کرتا ہے اوران کا تزکید کرتا ہے اوران محکمت سکھا تا ہے۔ (ال عمران:۱۲۳)

ایک عورت نے اپنے بچے کو (بیارے ) اپنے سینے سے لگارکھا تھا تو پیارے دسول مَنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ الله الله الله الله الله الله عن هذه بولله ها))

اللہ اپنے بندول پراس سے زیادہ رحم کرنے والا ہے جتنی بی عورت اپنے بچ پر (مهربان) ہے۔ (میربان) ہے۔ (میربان) ہے۔ (میربان) ہے۔ (میربان) ہے۔ (میربان) ہے۔ ﴿ وَرَحْمَتِیْ وَسِعَتْ کُلَّ شَیْ عَطٰ الله فورد حیم فرما تا ہے: ﴿ وَرَحْمَتِیْ وَسِعَتْ کُلَّ شَیْ عَطٰ الله الله فورد حیم فرما تا ہے: ﴿ وَرَحْمَتِیْ وَسِعَتْ کُلَّ شَیْ عَطٰ الله الله فورد حیم کی رحمت ہر چیز سے زیادہ و سیعے ہے۔ (الاعراف: ۱۵۹) ارشادِ باری تعالیٰ ہے: ﴿ نَبِیْ عِبَادِیْ آیّی آیّا الْعَفُورُ الرّحِیْمُ لا ﴾ ارشادِ باری تعالیٰ ہے: ﴿ نَبِیْ عِبَادِیْ آیّی آیّا الْعَفُورُ الرّحِیْمُ لا ﴾ میرے بندول کو بتادہ کہ بے شک میں غفور دحیم ہوں۔ (الجربه)

الله تعالى كے صفاق ناموں ميں أيك نام الو وَوَ وَ (محبت كرنے والا) ہے۔ ويكھ وہ البروئ (۱۳) محبت كرنے والا) ہے۔ ويكھ وہ البروئ (۱۳) محبت كرنے والے رب العالمين نے رسول الله مَا اللهُ عَلَيْنَا كُم كُور حمت للعالمين بنا كر جميجا ہے۔ الله تعالى فرما تا ہے: ﴿ وَمَا آرُ سَلْنَكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَلَمِيْنَ ﴾

اور ہم نے آپ کو صرف رحمت للعالمین (سارے جہانوں کے لئے رحمت) بنا کر عی بھیجا ہے۔ (الاعل مذک ا)

رحمت للعالمين آپ مَنَا الْيَهِمُ كَامِعْتِ خاصه بِحِس مِن دوسرى كُونَى تُخلُونَ آپ كَيْ شريك نبيل -نبى كريم مَنَا اللَّيْمُ نِهِ فَرِماليا: (﴿ وَإِنَّهَا بُعِثْتُ رَحَمَةً ﴾)

اور مجھے تو صرف رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ (محیم ملم:۲۵۹۹)

رحت للعالمين مناشيكم فرمايا:

(( لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شي إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم.)) تم جنت مين داخل نبين بوسكة حتى كدايمان لي آد اورتم ( مكمل) ايمان نبين لا سكة جب تك ايك دوسر عص محبت تذكرو كياشهين وه چيز نه بتادول الرتم السكة جب تك ايك دوسر عص محبت تذكرو كياشهين وه چيز نه بتادول الرتم السكروتو آبس مين محبت كرفي كالمام (السلام عليم) واسخ درميان بحيلادو -

(صحیح مسلم: ۹۳ رم ۵ وتر قیم دارالسلام: ۱۹۳)

دوآ دمی جوایک دوسرے سے اللہ کے لئے محبت کرتے ہیں انھیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے (عرش کے )سائے میں رکھے گا۔ ویکھئے جو بخاری (۲۲) وصحیح سلم (۱۰۳۱)
ہمارا پیارارب فرما تا ہے: ((حقت محبتی علی المتحابین فی.))
جولوگ میری وجہ ہے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں ان کے لئے میری محبت واجب ہوگئی۔ (منداحمہ، ذوائد عبداللہ بن احمہ ۱۳۸۸ وسند وسیح

رسول الله مَوَّافِيْكُم نِي فرمايا:

((لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عبادالله إخواناً ولا

يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال.))

ایک دوسرے سے بغض نہ کرواور حسدنہ کرواور پیٹے نہ پھیرو (یا غیبت نہ کرو) اور آپس میں اللہ کے بندے بھائی بھائی بن جاؤ اور کسی مسلمان کے لئے حلال نہیں ہے کہ وہ تین راتوں سے زیادہ اپنے بھائی سے بائیکاٹ کرے۔

(الموطأ روابية عبد الرحلن بن القاسم: ٩٠ وسنده صحيح ، البخاري: ٢ ٧٠ وسلم: ٢٥٥٩)

ان نصوص شرعیه ودیگر دلائل کو مدِنظر رکھتے ہوئے ابنامه الحدیث حضر ویس '' محبت ہی محبت ' کا ایک سلسلہ اول یوم سے شروع کیا گیا ہے اور جاری ہے۔ اسلام وین محبت ہے۔ میدان جنگ میں کفار سے شرعی جہاد کے دوران میں کئی احکام پڑمل کرنا ضروری ہے مثلاً:

- 1) بيون وقل ندكيا جائے (صحيم سلم: ٢٠١١ وصح بزاري:٣٠١٣)
- المعروق و القل ندكياجائے (ميخ بخاري:١٨١٣ وميح سلم:١٤١١)
  - ۳) آگ کاعذاب نددیاجائے۔ (می بخاری:۳۰۱۲)
- عسيف يعني كمرورخدمت كاركونل ندكيا جائي (سنن الى داود:٢١١٩ وسنده ميح)

مکہ اور مدینہ دین اسلام اور مسلمانوں کے دومقدس ترین مقامات ہیں۔ مکہ دمدینہ میں صلال جانوروں کے شکار سے منع کردیا گیا ہے بلکہ عام درختوں کو کا ثنا بھی ممنوع ہے۔
مکہ اور مدینہ میں جنگ اور قبل وقبال حرام ہے اللایہ کتخصیص کی کوئی شرعی دلیل ہو۔
قرآن وحدیث میں جن لوگوں سے محبت کرنے کا حکم یا اشارہ دیا گیا ہے اُن سے

محبت کرنارکنِ ایمان ہے۔

ہم نے اس سلسلہ معبت ہی محبت "میں دواہم باتوں کو مدنظر رکھا ہے:

الم صرف أن روایات واقوال سے استدلال کیا ہے جن کی سندیں سی حی یاحسن لذاتہ ہیں۔ جب سی حی وحسن روایت و اور ایات اور جب سی وحی وحسن روایت و فیر فابت: روایات اور اقوال سے استدلال کیامعنی رکھتا ہے؟ حافظ ابن حبان البستی رحمہ اللہ نے کیا خوب فر مایا ہے کہ ''کأن ماروی الضعیف و مالم یوو فی الحکم مسیان''

نفائل صابر نفائل صابر نفائل المستان کرے اور جس کی روایت ہی (سرے سے ) نہ ہو ہم میں برابر ہیں۔ (سن سے المستان کرے اور جس کی روایت ہی (سرے سے ) نہ ہو ہم میں برابر ہیں۔ (سن المجر وجین المستان عید سعید بن زیاد)

مینی ضعیف روایت کا وجود اور عدم وجود برابر ہے۔

مینی ضعیف روایت کا وجود اور عدم وجود برابر ہے۔

مینی آگر چہ بہت مشکل اور صبر آزما ہے لیکن بھراللہ ہم اس پر گامزن ہیں۔

اوربغض کی وجہ سے بہت سے لوگ افراط وتفریط کاشکار ہوجاتے ہیں۔
 سیدنا ابوالدرداء شالفیڈ نے فرمایا:

" حبك الشي يعمي ويصم "

تیراکسی چیز ہے محبت کرنااندھااور بہرابنادیتاہے۔

(شعب الايمان ليبيتى ار ١٩٨٨ ح ١٩١٢ وسنده ميح)

نفرانیوں نے سیدناعیسی بن مریم مینها کی محبت میں اندھا دھندغلو کرتے ہوئے انھیں اللہ تعالی کا بیٹا بنالیا۔تعالی الله عما یقولون علوا کبیراً.

بیت الله ی طرف نماز پڑھنے والے بہت سے لوگوں نے انبیاء وصالحین اور شہداء کو عمل رہے ملا رہ ومعبود اور شکل کشا بنالیا۔ اماموں کا درجہ نبیوں سے بلند کیا اور طرح طرح کے غلو اور افراط و تفریط کا شکار ہوئے حالانکہ رسول کریم مَنَّا اللَّیْ نے فرمایا:

((يا أيها الناس إياكم والغلو في الدين ، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين.))

ا بے لوگو! وین میں غلو سے بچو، کیونکہ بے شکتم سے اسکلے لوگوں کو دین میں غلونے ہلاک کیا۔ (سنن این ماہد: ۳۰۲۹ وسندہ صحیح واللفظ له بسنن النسائی ۵۸۲۱ ت ۳۰۵۹ وسندہ صحیح، وصححہ این خزیمہ: ۲۸۷۷ وابن حیان ،الموارد: ۲۱۱۱ اوالحاکم ار ۲۱۷ والذہبی)

ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ اہل جق سے محبت میں افراط وتفر بط اور نملو کا شکار ہونے سے کمل طور پر بچاجائے۔واللہ هو الموفق (اور اللہ بی اتو نیق دینے والا ہے۔)
(۳/شوال ۱۳۲۷ه) [الحدیث: ۳۲]

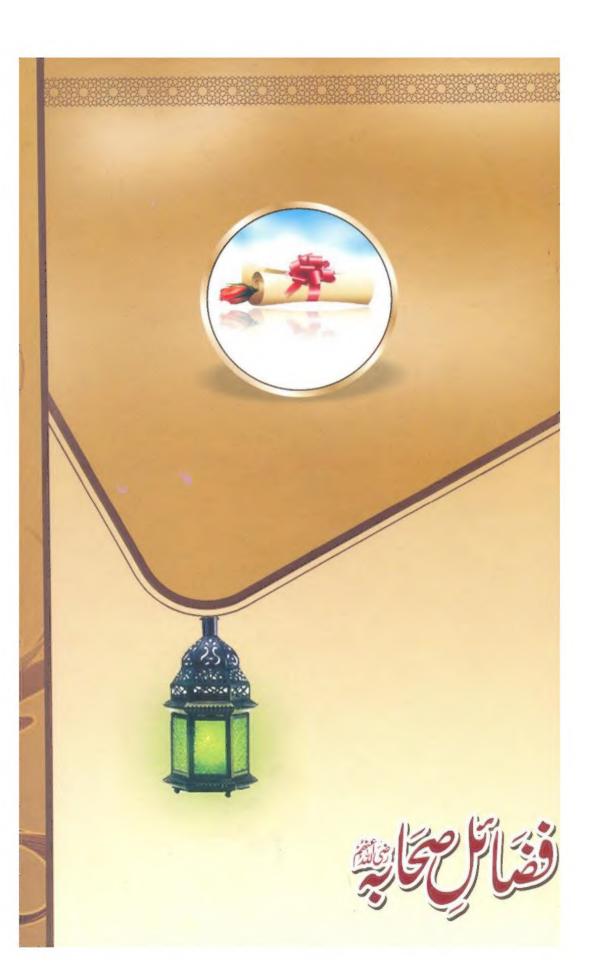